ایل، ایل، بی دهیگ شعبُ اُر د دیلم دینویسٹی علی گڑھ

## فرستعوانات

| صفحه | عنوان            | تمبرشار | صفحه | عنوان            | نبرشا ر |
|------|------------------|---------|------|------------------|---------|
| 44   | قذت گربي         | ۱۲      | j    | أعرصندا شت       | ļ       |
| 40   | ڈویی ہوئی اُسامی | 11"     | ۳    | بمال نالب        | ۲       |
| 44   | كعني مسيلاب      | 14      | 11   | ۇدر <i>ح</i> يات | ٣       |
| or   | ببجوم اشك        | 10      | 19   | ميكدهٔ غالب      | ٧,      |
| 04   | ا شکب نونیں      | 14      | ٣٣   | آ تشكدهٔ غالب    | ٥       |
| 06   | جو کے فون        | 14      | ۳۳   | كيعناحقيقت       | 1 '     |
| DA   | ساحل             | 10      | يسر  | اشك غالب         | 4       |
| 29   | لحنتِ جار        | 14      | ٣9   | خا نەخرا بى      | ^       |
| 4.   | خوان مگر         | 4.      | 12   | سا مان گریه      | 9       |
| 41   | خونجيكال فهرست   | 71      | ~~   | و فورا شک        | 1.      |
| 44   | جگر با دے        | rr      | 44   | 1.2%.            | 1,1     |

نبرشفه انبرشار عنوان عنوان محشة دشك دثنكب آددو لدفون رشك ۳۳ 49 ر شکب سخن ا بانگب رشک ۳۲ المسييردثنك رثنك خلوص ه۳ د ننگر آزار کام دشک ۲۲ 74 40 بلاسے رشک سوداسے رٹیک 44 10 رشکپ بی د شکپ طور ٣٨ 4. 74 رنتک دمیر انتهائے دٹیک ٣9 ۳. 94 د ٹنکپ تمثنا 90

 $\int_{0}^{1}$ 

## عرضداشت

منظورسه گرارش احدال و اقعی ابنا بیان حُسن طبیعت نهیس مجھے

کلام فالب پرنفدو تیصره و ه هی سنے عنوان سے خدا کرے کہ شوق کا سفید سالِ مُرا د کک پہنچ ماسئے ۔

قبل اس کے کہیں اشک ورشک فالب کی پلی سطر شرق کردں مجھے اس باسکا پورا صاس ہے کہیں ایک اسیسے برد فاری سن نا دری کرنے کا تصد کرد ہا بول جس کی پروصلہ موج ں سے مقابلہ کرنے کی توت میرے دست و با ذدیر نبیں ہے لیکن میں بمتب مرداں مددِ خدا سے مصداق پروروگار کی ذات پر جردسہ کرتے موسے قدم آگے بڑھاتا ہوں -

> متا دسط کروں ہوں کرہ واد ی خیال تا یادگشت سے مدر کہتے نرعب سمجھ

دیوان نالب ده گنجیه مانی سیجس می انواع دا قسام کے نقد افقد جوا برات بھرے ہیں میری آنکیں جکا چوند ہو رہی ہیں کاش کدمیں جو ہرشناس ہوتا اوران جگتے ہوئے دیتیوں سے اپنے جیب دوا من کولد رہے طور سے بھرسکتا۔

غم کھانے میں بوداول ناکا مبت ہے ۔ بغم ہے کہ کم سے سے محلفا مبت ہے

دیوان غالب ایک ترت سے مطالع میں سے خدا جانے کماں کمان تھاہیں بسٹیس خیالات پرکشنی دیگارنگ موجیس انٹیس کین میں ترشسند کا مصرف چند قطروں سے ای میان کھا سکا۔

ا ذُنگ در تنگ کے چند موضوعات کم او سگے گویا شوق کا آنسو بچھ گیا تشدہ او کا کی بیا شوق کا آنسو بچھ گیا تشدہ کا ی کے شکھیں دد جار قطرے بہنچ سگئے فرصت دنبا کو ر تنگ دصرت سے دیکھنا او گیا یہ بھی تندین جا نتا کہ صاحبان علم و دانش کے ساست یوسی قابل تحتین یا نفرن سے قبول ہو تواہی ہیجدا نی کا صلا ۔ سے قبول ہو تواہی ہیجدا نی کا صلا ۔ رحمنت آگر قبول کرے کیا بعدید سہیے مذر نہ کرنا گنا ہ کا مشر سے مذر نہ کرنا گنا ہ کا

ر شک نالب میں ایسے مختلف گر سمحدالخیال عنوان سکے اشعاد پائے جائیں۔ بمن سے حضرت عالب کی آفا ولبیعیت کا نها میت صبح انداز و ہوسسکے گا بخوبی معلوم ہو گا کہ ایک نادرا مکلام شاع اسپنے ایک ایک خیال کوکس کس رنگ اورکس کس نزنی سے نظم کرنے کا تعرف جس کرنا ہے۔ مها نمالب اس خصوصیت سکے مالک میں کد اُن سک اُن تعک خیالات بہیشہ ترقی
بر ترقی کرتے بیلے جاتے ہیں اُن سکے جذبات عالمہ کا بد حال سب کدریا کی طن
سبتے ادر سیلاب کی طرح بھیل جاستے ہیں شاعران تعیرفات میں وہ لطافتیں
ہیں کہ بیان سے با ہر-شاعری سے تمام فنون لطیفہ سکے ساتھ حقالی بگاری کا وہ
عالم کہ دنیا سے مین بربجو و ہوئی جادبی سہتے ۔
یدمیائل تعیرف یہ ترابیان غالب
سبتے ہم دلی سمحصتے جو نہ باوہ خوار ہوتا

## جال عالب

" ہندوستان کی دوالها می کتابیں ایک دید دوسرا دیوان نمالب " ڈاکٹر موھیو منٹ نے بظا ہرا یک بڑی جارت سے کا م لیا سبے کیکن واقعہ بیہے کہ حضرت غالب کا پاکٹرہ کی مر دیکھنے اور سمجھنے واسلے تعربین و توصیعت بیل س کھی زیا وہ سحر بیانی کرے سے مسختی ہیں۔

بین "داکٹر ساحب کی طرح نیس کہتا کہ دیوان غالب ہند دستان کی السامی کتا ہے۔ کتا ب سے لیکن اس قدر صرور کہ کتا ہوں کہ دیوان غالب ہندوستان اور دنیائے اوب آرد درکے لئے وہ مقدس دستا دیز ہے جس کی تکمیس میں قدرت کی ہم مانیاں بڑی صریمک شاں ہیں ۔

کون که سکتاسه که غالب تلامیدالرحان کی صف آول میں نمایاں جگه نمین کے اس کے دہن کو ان که سکتا ہے کہ اس کے دہن کو ان کے عربی افری نخیلات کی سیر کرسنے والدان کی مواج کلام مک اس فرین کو رسانی وسیم والد مجبور سے یہ سکتے پر کہ «زبان خاب حسکم ناطق، فالب سے بلند پا بیرا نشواری علم وحکمت کی نجلیاں ہیں جو صفحہ قرطاس کی سیانی ایمن وادی ایمن بین جو صفحہ قرطاس کی سیانی ایمن وادی ایمن بین جو سفتہ قرطاس کی سیانی ایمن وادی ایمن بین جو صفحہ قرطاس کی سیانی ایمن وادی ایمن بین جو سفتہ قرطاس کی سیانی ہیں ۔

شاع رند بنی ہو قامیسے رنہ پیمبر رند استے الهام ہو قامیت رند و حی رند و ہ علم غیب سے واسطہ رکھتا ہے مگرا تنا ضرورہ ہے کہ عالم الغیب کا شاگر و اور ملک اکست کے مدرسہ الهٰیا ت کا طالب علم ہو تا ہے۔اس کے تیزاحیا سات مبند خیالات عالم غیر معلوم کپ کے حالات ہارے سامنے مین کر دیتے ہیں۔

عالم امرکان میں جن امنسیا دگو ہا رہے بیک نظر غیر محسوس طریقہ بردل ات و نشکے اور کیلئے بھرتے ہیں شاعران براصاس کی گھری نظر ڈوالیا ہے اور اسپے کا میا ہے۔ مشاہدہ سے اسپے حیرت ناک تمایخ بیدا کرتا سہے جن کی و حبسے ہم شاعرے پاکیزہ خیا لات کو الها مرسے قریب یا تے ہیں ۔

صدَعَلِوه روبر دسب جو فرگار اُلماستُ طاقت کهاں که دید کا احسال اُلماستُ

شاء اب نیا سے دورہ دورہ بر وازبیداکرے تام عالم کون دمکاں کی است کھنا سے بخا ہوں کی کسوئی بر است کھنا سے بھا ہوں کی کسوئی بر چڑھا تا ہے جوجیزاس کی نظر می عظمہ جاتی ہے اس برا پنا محضوص اندا زہیا ن صرف کرتا ہے جوجیزاس کی نظر می عظمہ جاتی ہے اس برا پنا محضوص اندا زہیا ن صرف کرتا ہے اگر عمدہ خیال سے ساتھ عمدہ زبان وابقاظ بھی ہوستے ہیں توشع جا دو اکام کر جاتا ہے جس کو سفنے والے عالم بیاج وری میں مرد دھننے سکتے ہیں ۔ ہارے برچھوٹی بری جو مقانیت کا بری جو مقانیت بادی جو دیکہ عزاد رس ہوتا ہے ۔ نظر ہے سکتے ہیں وہ واسی موضوع کی ایاصنف خور سے ۔ با دجو دیکہ عزل کا دامن رویوں اور قانیہ کی یا بندیوں سے آزاد نیں لیکن خور سے ۔ با دجو دیکہ عزل کا دامن رویوں اور قانیہ کی یا بندیوں سے آزاد نیں لیکن

شاع آزا دخیال ہوتا ہے اس کی فکرا بن وسعت کے سیا کرید کرید کر جگہہ سپ ال کرلیتی ہے ادر بھراسی غرل سے محدو دمیدان میں لا محدو دحقیقتوں کو حیرت ناک طربتہ رسمو دمینی سے محقیقت نگارشاع وں کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے سکر بختگف خیا ل تخلف عنوان ومخلف الفاظ سے رنگ رنگ سے یھول کھلا ستے ہیں ایشیا بی شاع جب د نیاے نبا با مت کی سیرکرتا ہے تواس کے مذیا ت میں حقیقت نواز سگفتگا تاز گی پیدا ہوجا تی ہے اس کے خیالات کمیں سے کمیں جائینچنے ہیں تیحقیق توسی ذوق ول میں کرید کرید کریو جھتا ہے۔ سنرہ دگل کماںسے آسے ہیں ابركيا جيزت مواكب س نوش نا ونوستبو دار پیولول کا ذکرشیں وہ توریگ و بوکی دیا ہی حزت باصرا وفردوس شائمهم صبح أئست كى جال آرائيوں اوعطر خيزيوں ميں بہتے ہو سئے گلزارون مک آئے ہیں آغوش ممز کی برورو وایک سبزیتی ہے جا نوریجی بیچے یا مذیو ہے شاعر کی نگاہ میں بڑی غطیم المرتبت چیز سبے میں کی مرح و نشامیں سبھے تكلف كُنُّ فشا نيا ل كرتاسي-برگ درخان سبز درنطن بر پوستهار برورستے دنترسست معرفت کر دھار

ہر درستے دنتر نیست معرفت کر دھا ر دل آ دیز د دلکش سبز ہ زا روں کو چھوٹرسئے جو قدرت کی طرفت سنے نگی زمین رخلی فرش سبنے ہیں ۔

وكيموات ساكنان خطّه خاك إس كوكية بي عالم آراني ا

که زمین بوگئی ہے سرتاکسیر دوکش سطح حیسیہ خ مینا نئ دہ سبے ترتیب اونچی نیچی سبے حقیقت ناچیز گھاس یا ت کہ چر ندگان اگر ابب بعیٹ ند بھرلیاکریں تو زمین خو دجس نے اپنے شکم سسے بیداکیا اسسے و بال دکشس سمھنے سلگے - ہماراحقیقت بین شاعواسی دلیل وحقیر گھاس کو د کھمتا ہے تو وصدت آگاہ بیامبر کی طبح اعلان توحید کرتا ہے -

> ہرگیاہیے کداز زمیں روید کلمهٔ لا الاسے گوید

برگ دگیا ہ کے طا ہر و باطن پر نظر ڈاسلئے اورسعدی فیفنی سے بند خیالات کو دیکھئے کیسی بیے حقیقت چیزوں سے حقیقت پیدا کی سہے۔

معرفت وحقانیت کی بہتر سے بہتر درخمت ندہ شالیں نالب کے بیال بکٹرت ملیں گی بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ روش خیالی سے دیوان کا دیوان بقعہ نور بنا ہواہے ذرّہ سے آفیاً ب اورقطرہ سے دریا تک سے خیالات نها بیت خوش اسلوبی سے نظم ہوسئے ہی جیجوا ورثاناش کی بھاہی جب دیوان غالب کی سیرکریٹگی توہبت کامیاب

ہونگی ایک ایک غزل اور ایک ایک شعر کوا صنیاط سے ساتھ پڑھنا مشرط ہے۔ از مرتا بہ ورد ول دول سے آئیند

از مهرتا به وزه ول د دل سید ایلینه طوطی کوسشس جمیت سے مقابل برآ مینه

نالب کے ملیندخیالات کی تمام مثالاں کونقل کرنا طوالت او تیصیل سامل ہے ''ا

دیوان موجد د سیم جس کاجی چاہیے عرق ریزی د گر خینری کرسے بیں صرت بہ حذ اشعار مختصر مختصر سی کم کہتا ہے جوالۂ تلم کرما ہوں -

حضرت غالب كاحقيقت بياطا بُرِخال بقول-ہلے دریگ دیوے تو ز آعٹ نہ عنقائے نظر لمب ندیر و ا ز این قوت پروا ذکے سیلے نقطہ کو ذرّات عالم کی حیان بین میں صرف کرتا ہو كائنات وبرك فليفراد رارتقائى مسلد يركرفشال بوماسي -سازیک ورّ ہنیں فیفین حمین سے بیکاد سایہُ لالهُ بے داغ سوید کے بہار ہے تبتی تری سامان دجو د ذره سے برتوے خورسنسدانیں يك ذرة أيس نيس ميكا رياع كا یاں ماد و معی فتیلہ ہی لانے سے داغ کا جس کے جلو ہ سے زمیں ما اسماں سرشار کو ېي دېيې برستې مروره کا فود عذرخوا ه ذرّه ذرّه ركبشِ خورشيد مالم مّا ب نما کچه نه کی اسین جنوبی رساسندور ندیاں یر توسے آناب کے ذرہ س مان م بر کاننات کو ترکت بترسه ذوق سے ا ب طا بُرِخیال خششکی سنے بروا ذکر تا سہے اور سیسے ہوئے دریاستے ایک قطرہ با نی کا لیتا ہے اور اسینے اُ منڈتے ہوسئے جذبات اور برسنتے ہو سے محسوسات کواس قطره آبی پرمرکوزکرے ہوئے آبشا رنغمہ سے عالم کوسیراب کرتا سیے . قطرہ میں دحلہ دکھائی مزمے اور جزویں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دید کہ بہنا مذہروا

تطره ابنا بعی قیقت میں ہے دریالیکن ہم کو تقلید تنک ظرف منصور نہیں

دلِ برقطره سبت سا زانا ۱ بھر ہم اُس سے ہیں ہارا پوجیناکی بیم اُس سے ہیں ہارا پوجیناکی بیم اُس سے ہیں ہارا پوجیناکی بیدہ وحسرت ناک جذبہ سبے جس میں ازلی جام وخُم کا تارہ نو بد نو کیف بھرا سہت - اس کیف سے عالم میں نغموں کی ساری نشہ با شاداب نگ ساز باسط ب شیشہ سے سروسیز جو تبار نغمہ سبت ہم نشیرہ ت کہ کہ برہم کر نہ برم میٹن وست میں دوست واں تومیرے نالے کو بھی اعتبار نغمیسے واں تومیرے نالے کو بھی اعتبار نغمیسے نشہ شاداب دنگ و ساز مست کے ساتھ برم عیش دوست کا بیتہ دیا جاتا ہے۔

غزل

جس جانیم شاندکش زلف یارسه نافد داغ آ بوت دشت تارسه کس کاشراغ جلوه برخ رست تارس کس کاشراغ جلوه برخ رست کو ایندا برخ رست تارس برخ در و در و برخ و است خوارشوق گردام بیر کو دست صحرا شکا رسبه دل مدی و دیده بست مدعا علیه نظاره کامقد مدیور و بکارسه برده سوت و ادئی مجنون گذر کر هرز در محاصل بین ل بقیارسه برده سوت و ادئی مجنون گذر کرد.

دل مت گوز خرندسمی سیرهی سی ساے بے دلی آئیند تمثال دارسے خفلت کینل عمر واسد ضامن نشاط ملے مرگ ناگهاں سبجھے کیاانتظار سے

فالب کی اس معرکة الآد اغزل سے صرف بین شعربیاں پرنقل بنیں سکے ُ سکے باتی کل ہیں جواب نے محصوص محاس سے لیا ظرسے استے کا میاب ہیں کہ اعفیش تغنی التعراف کہنا جاہیئے ۔ شجعے تواتنا ہی دیکھنا اور دیکھا ناسپے کداس پاکیزہ غزل میں از سسرنا پا مشراب معرفت عبری ہوئی ہے اس شراب سے نشدیں کہا جاتا ہے ۔ مشراب معرفت عبری ہوئی ہے اس شراب سے نشدیں کہا جاتا ہے ۔

ی سہتے اسی سراب سے تستدیس کیا جا تا ہیں۔ ہر چند ہر مشا ہد ہ حق کی گفت گد

بنتی منین ہی ا دہ و بینا سکے بغیر

اوراسی شراب کے طلب گا روں سے فہائس سے -

سر ما پائے خمر پر جاہتے ہنگام ہے خودی دوسوٹ قبلہ دقت منا جات جاہئے یعنی تجسب گردش بیمیا نہ صفات عادت ہمیشہ ست منے ذات جاہیے

بها ند سفات وسمئه ذا ت کے میکده کی را هیں حصر ست خصر کھی سلیے ہوتی آن کی میں دارا بقیدا بندوں

رببرى قابل قبول نين-

لازم نیس که خونرکی ہم بیروی کریں. جانا کد اک بزرگ ہیں ہم سفرسط

حن اعتبار واعماً وُلِمَةُ سبّ --

کیا گیا خنرسنے سکندرسے اب، حکت رہنا کرے کوئی دن ست عیسی سے متعلق بھی کہا جاتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرسے کوئی میرے آدکھ کی دواکرے کوئی آخر کا رخصر طریقیت وسیحاسے اُمت کا یوں ذکر کیا جاتا ہے۔ اُن کی اُمّت میں ہوں میں میرے دہر کیونکم بند داسط میں شہرے خالب گنبد ہے ذرکھ مند

## و ورحات

کیا بیاں کرے مرادوئیں گے یا د گرامشفتہ بیا بی مسیسری

بعض اہل علم و کمال کی زندگی تغیض وحسدا درکیبنہ وعنا دکی جولاں گا ہ بی ہودا ہے گرجب ان کی ما دّی تصویر شخہ مہتی سیرمٹ جاتی سہے اور یہ سکستے ہوسئے مٹ جاتی سبے کہ -

> حدد مزائے کمال عن سبے کیا یکھے ستم بہائے تمارع ہزسے کیا کھے

تورفتدرفنة أسف والى أدنيا اس كجوبرون كى قائل بوقى ما فى سبع كو با مرسف ك بعدا إلى كمال كى زند كى كا ديسرا وُ درشر فع بوتا سبع من كوحيات بعدالمات كمنا جاسم - عام طور پر دنیایس خوش نفیب و بی لوگ کے باتے ہیں ہو اپن عقیقی آل دا دلا جھوڈ کر عالم فائی سے گذرہ آن سے زیا دہ خوش بخشت دہ لوگ ہی حور مت میں اپنا تائم مقام کرسے دنسر عدہ صفات و کمالات کو اولا دمچا ڈی کی صور مت میں اپنا تائم مقام کرسے دنسر سے صابتے ہیں۔

گرویسے کس کس برائی سے دسے باایں ہم ذکر میرا مجدسے بہترسے کد اس مفل میں ہی

حاتم کی اولا دوں کا کہیں بیتانیں لیکن اُس کی سفا و ت آج کہ زندہ سب نوستیرواں کا جراغ کل ہوگیا گراس کی معدلت گستری ابھی تک روشنی میں سا مافظ۔سعدی ۔ع نی ۔ خاقاتی کی شلیس کہاں ہیں کوئی بوجھتا بھی منیں اُن ۔ کمالات بیں ۔ کمالات دنیاے اوب سے سائنٹو فرترین نعایت ہیں ۔

اں باب بیٹی سیلے مرتے میں لوگ و دجار روز تک روپریٹ کر بھول جا۔ ایس اگر کھی یا دہی آئے توا ہے اوصات ہی کی بدولت۔

شمع تجبتی ہی آوائس میں سے دھوا ل الفتا ہے۔ شعلۂ عشق مسیدیوش ہوا میرسے بعد

مرنے داسے کی صورتیں بھول جاتی ہیں مگر سیرتیں یا درمہتی ہیں کیونکہ ما دیات فانی ہیں ا دراس درجہ فانی ہیں کہ دنیا انفیس زیاد وع صدیک اسپے دل ملخ کے گوشوں میں نمیس رکھ سکتی مگر دو مانی تعلقات زمانہ لامعلوم تک زند و اور محفوظ ہے: ہیں جن کا وجودا ولا دھیقی سسے ہتر ہوتا ہی۔

بون مراك بات بركماكديوال تاسية وه براك بات بركماكديوال تا توكياب

آجی ۱ د ب اُرود کی وسیعے د نیایی غالب کی یا دمآر ہیموری ہے ان کے کمالات خودان کی زندگی سے سلے کامیاب نرموسئے ہول کی اب آن کی روحانی زندگی کے سلتے وری حایت کررہے ہیں۔ غالمباكويئ مقتدريا بإا ترمهتي منين ركحقه سقه سوسنيت سيرآيا يئ ببينيسيه كرفحا سونشت سے ہے پہندا یا سے گری يجين أعرى ذريعهُ عِنَّات مَنِينَ مَجْيَعَ لیکن آج فالب کی عرفت غالب کی آبرد کا بھل کیا بدحینا سوئیت سے سیابی ک دنیائے اوب سے تاج دیتی ہورہی سہے جال اُدود کواسینے اس فرما الدوایم نا ذسها و درسکا اب فدرا غالب كى حبانى زندكى يرهي اك نكاه يُرطال والسلة اوروعيه كموه كيس كيساشكود سسع بعرى ب--بويى بېتركداكون بن د چيزك وك بون سرايا سازة بنگ نسكايت كيمدند يوجيد

بُرِهِ ول يون شكوول سے بوراگ جيسے باجا واف راجي طرف بجرو يكي كيا جو تا ہے

دیل کے مقطع سے در وناک زندگی کا پہتر ملما ہے۔ زندگی اپنی جب اس کی سے گذر تاکی ہے ہم بھی کیا یا دکریں گے کہ قدار سکھتے سقے کون جانے کہ زندگی کن مصائب دالام کے ساتھ گذر دہی تھی کہ جلے بیتنے ہوئے دل سے ضبط نہ ہوسکا آخ کہ بی ڈالا کہ جب اس شکل لیمنی انقیس مصید برس سے زندگی

كذرى وتم يمي كما ما دكرين مركم كماجانين مركم كد خدا د كه منظم اسى مقعد كوايك فارسى كي مقطع من على اداكياجا تاسيد سكن بيا لطبعيت كا رد رادرهی زماده سه عرماستین-فعنى ننييت كه برغالب ناكام جيه رفت ببتوان گفت كهايس بيذه خدا و'ندنداشت كيف ك قابل تيس بحكه فالسب ناكام بركيا گذري كما عاسكاب كريد سبنده خداو ندينيس ركفتا -کیا در د ناک عالت اس بنده کی ہے جس کا کوئی خدا د ندنہیں اس کی زندگی طی کوئی زندگی ہے جس کا کوئی پوسیھنے وال مذہوکی غنسب کی ناکا می سہے اورکس میں کی نامرا دی ہے کہ بندہ گو یا خدا ہی نہیں رکھتا۔ اب اُسے پوسچھے توکون پوسچے گون اس كى مىيىتول كو دوركرك ادركون أسيستى قيفى دسے -گوش منت کش گلیا نکاسات تی مذہبوا دتی *سا زدخیرومردم خیزشهرا* درا*س کی نسکایت کو*ئی معمولی واقعه ما ها د<sup>نهر</sup>نس ب انقلاب زما ذكا يورا مرتبيناس ف ايك شعري كدوالا -ساراب اسمموره من قعط عُراكفت عالب ہم نے یہ ما ناکد دتی میں بئ کھامیں سے کیا دنی موا دنی سے بہترونیا کا کوئی دوسرامقام اگرغماً لفت کا تحطب تووہ سے كى حكه بنير اگركوئى ديميكا توزندگى دشوارسى دشوارتر بوكى -غالب مے لئے دنی میں عرصہ جیات کا ننگ بیونا الن کے تا مرمصائب والام كا

تيتجب أخركار وطن يحوط اورب وطن موسك لكن كردش ايام سف ساته مذهورا غ بت من لفي حال ميستورويا -لقى وطن ميں شان كميا غالب كه مورغ بت س قدرُ سبه تحلف مول و مشتض كُلفن مير منين مسافرت کی تقیفوں برجیب دل شاکی جو تاہے تو یاران وطن کی ہے عمریا ب بى يا دائها قى بىن اس عدّاب دوگويد مين مبركي تعين يول كى ما تى سايع -كريةكس منست بوغ بت كى شكايت ما تم كوب مرسف ما ران وطن ما وتنسيس السكايول كاسلىد مردت يادان وطن بى مك بنيس سا ابناك زمال كى مالت يرعى ومركيا جاتاي-كمول كما فرني اوضاع ابناسة زمال فالب ائى نے كى بدى اكر جست سينے بار والى فالب كے ساتھ الى دنيا كا جوطرز تياك تقاده استقطع سے ظا ہرہے-س بون اورا نسروگی کی آرند غالب کددل ديكه أرطب رزتياك الأونسيا جل كميا غلق کی سیکانگی ا در غالب کی اینی آب تسلی کس برور د بھی میں سے -بيكائل فلن سيدل منوعاكب كوئي جورة تير الدمرى وإن خدام انتاب ناميدي كي عرب ناك تصويران تفطول من ليميني كي سه -مخصر مرفے بہ ہومیں کی امسید تا انسیدی اُس کی دیکھا جا سے

عالم مایس میں دار دامت قلب کا اظهار اس طیع ہوتا ہے۔ مجدد نول گرزندگان اورسیه بهمنای ادرسی ما ال کا میوں اور مصیبتوں کے اختتام کا انتظار بوں کیا جارہا ہے۔ ہومکیں نمالب بلائن سب تمام ایک مرگ نا کہا نی ا درسے يه غالب كي عمولي زندگي كي درخ فرسا دامستاني تعيس جومختصرط لقد بربيان وگئیر عنمنی طور پر شاع اینه زندگی او راس سے اعلیٰ کمال ت کی نا قدری کا گلہ بھی نُوستُ موسعُ دل كي آوازين سي ينجدُ - فراسة بن -ہارے شعریں اب صرف دلگی غالب گفلاکه فائد وعرض مبترین خاک نهیں غالب سائکمته پر در دمعانی مستراً سا د زما مذکی کج همیدن کے مقابلہ میں بول کینے يرمجنورسيے -منستائن كى تمنّا مذ صلے كى يرا كرينين بين مرك اشعار مين تيهى حيات فالب كيده والات بي جومطالعد ديوان سيمعلوم بوستيمي -كُفلتاكسى بيكون مرسه ول كامعسا الد تغرول کے انتخاب نے دمواکیا سیھے تفصيلي حالات مذصرت تذكره لزليول في فلمديند كي مي بلكه و غالب في ليخ اكثر د تعون مي مخرمر فرائب مي حياييدايك رتعمي فرماتي مي .. بلغ بس كالفاكرمبرا باب مرا- نوبرس كالقاكم جامراأس كى جاگيرك وفن بي ميرساد دميرك شركا بحقيقى كواسيط شال جاكير نواب احدّ فن قال دس بزاد روبيا سال حرد موسے - اُنفول سنے مذ دسے گرین ہزادد بیدسال ان میں خاص سے ری اور است کا حصر سال مقط میں سنے سرکاد انگریزی بی فین طام کیا کولبرک صاحب بیاور رزیڈنٹ موروں ہو گئے سکے سکارٹری گورمنٹ کاکریڈفٹ اور اسٹرنٹ سامور کی اور اسٹرنٹ سامور کی اور اسٹرنٹ سامور کی کولمنٹ برگ ناگا ہ کے گئے بعد ایک زمان نے والے ہو ۔ دزیڈ نٹ معزول ہو گئے سکر کریا ۔ ان سے ولیعہدا س بعد ایک زمان ہو کے واجعلی شاہ با دشاہ ودھ کی سرکا رست بعملہ در سے دوبرس سے دوبرس سے دیاوہ مذہبے یعنی اگرم کسٹری باتی سورو بیرسال مقرد ہوئے وہ جی دوبرس سے زیاوہ مذہبے یعنی اگرم اب تک بطاق ہور کی برس میں ہوئی وی اور تباہی سلطنت و دہی برس میں ہوئی وی اور تباہی سلطنت ودہی برس میں ہوئی وی اور تباہی سلطنت ودہی برس میں ہوئی وی اور تباہی سلطنت کی برس میں ہوئی وی اور تباہی سلطنت کی برس میں ہوئی وی اور تباہی سلطنت کی برس میں ہوئی دوبرس اور تباہی سلطنت کی برس میں ہوئی دوبرس میں ہوبرس میں ہوئی دوبرس میں ہوئی دوبرس

اس مخضرے رقعری فالب فی اپنے دور حیات کے تام روح فرساحالات کیا کر دستے ہیں جن کے بعکسی تفقیلی تذکرہ کی چنداں منرورت انیں اگردل افر قبول کرسے تواتنا ہی دیجھنا اور سجینا کافی ہے کہ بیشتر وقوں میں کھا گیا ہے۔ موت کا طالب فالب مرگ ناگہاں کا طالب فالب۔

حیات فالعب کی تا متر مصیب تو اور جال کا ہموں کا قیقی ملہ جو النیس قدرت کی اطرف سے عطا ہوا وہ ان کے پاکیزہ جذیات کے اندر قیامت کک سے سے سے مورث سے کما میں کا فی ور وہو، سوز ہو، گدا زہوتا کداس سے کلام میں نفیر معمولی انر بیدا ہوا گرسیہ نے اندر مجرف ول بنیں ہے توقیقی خدیات کی پُر کیف مرمین نمیلات میں نئیں بیدا ہو کئیں۔

نالب کی زندگی سے جو مالات سے وہ اُن کی زندگی سے ساتھ گذرگئے ہیں ن غیر فانی اٹرات ان سے بلند آ ہنگ کلام میں ہمیتہ سے سیئے با تی دہ سکے اور انھیں اٹرات کی بدولت غالب کو ایک دوسری زندگی ہیں زندگی سے زیادہ شان داراور زیادہ کا میاب نصیب ہوئی کون کہ سکتا ہو کہ غالب اسپے ہر شعر سے اندر زندہ منیں ہیں اُن کی علی دا دبی زندگی کا بنایت کا میاب و ورسے یہ نندگی قدرت کا عطیہ ہے جو ہرایک کو نیس عطا ہو تا ہوت کی مجبوری اگر تقوش کی دیر سے سئے اجازت دے اور غالب قبر سے باہر آسکیں تو دنیا سے اوب کا ہرایک فرد غالب غالب کے اور ہترین صفح بن کی آفرینٹ غالب کے قلب کی جراحتوں میں جوئی ہے۔ اور ہترین صفح بن کی آفرینٹ غالب کے قلب کی جراحتوں میں جوئی ہے۔ اور ہترین صفح بن کی آفرینٹ غالب کے قلب کی جراحتوں میں جوئی ہے۔ اگرتی ہے آئے گئی ہوئی کے دیوں یہ حور کی ميكده عالب

پھردیکھے اندا زگل افشانی گفت ار رکد دے کوئی بیا ہدو عمیا مرے آگے

مبخله دیگر اصناف شعرکے ساتی تا مدھی ایک تقل صنف سے ہا را شاع جب لیے خیالی میکدہ میں بنچکر د د چارجام خالی کر دیتا ہے تو پھر نسٹہ کی ترنگ میں خدا جائے کھیے

غاطب بوكركتاب-

ہم سے گفل جا وُ بوقت سے برستی ایک دن در مذہم جھیڑی سے دکو کر عذرستی ایک دن

نشکی حالت بیرکسی کی مختیفت کو ہے جا ب دیکھیے کی متناکمیسی زبر دست شوخی اور لیسا رندا ندا زمار مصریح سائل کی دھکی مگر عذریستی سے سائلہ اس ستم خراہی میض اطاخہ

ئے کس تراب کے مزے ہیں ۔

ذرا گرے خیال سے اس شعر کا جائزہ لیا جائے تد غالب سے اند تخیل کی باکیزہ

خصوصيت ظا برايد-

غالب کے مندسے مام گلما ہے توان کی زمان حقیقت ترجان سے دہی باتیں اور ہم تی ہں جو پاکیزگی کی مبترین سے بہترین شالیں ہوتی ہیں ۔ اِس دعوے کی ٹوسیل کے لئے سے پرستی کی حقیقت ملاحظہ ہو۔ مے سے غومی نشاط ہے کس روسیاہ کو اِک گومذ بیخو دی جیھے دن رات چاہتے

کتنا بلندا درکتنا پاکیرہ خیال ہے سے بی جائی ہے لیکن عیش د نشاط کے لئے ہنر پی جاتی دنیا اور دنیا کے عیش وغمرسے حیمکا را دلوانے والی بے خو دی کے سا

يى مانى ہے۔

ادل گذرگاه خیال سفه و ماغربی سبی گرنفس جا ره سسر منزل تقوی مد بهوا

کتنی صفائی سے کہا جار یا ہے کہ نفس اگر زہد و تقوی کی نغرل بنیں ہے تو ول ا وسا غرکے خیال کی گذرگا ہی مراد میں کہ کہ نفس کو نقوی مینی بر ہیز گاری نصیب نہیں ہوتی ہے قوایک البی بے فودی نصیب ہوس سے عالم میں نفس جی کوئی قدم نڈا ٹا سکے برہ ہے غالب کی بادہ پر ہرستی کا را زور نہ وہ توسے کے پیئے تحالف بن کر کم پڑا تا ول میں رہ نجا ہے ہے وانگیس کی لاگ

کبونکہ س

ده چزجی کے لئے ہم کو ہواہشت بنیز سوائے بادہ گلفام دستگبوکیا ہے ہواہشت بنیز سوائے بادہ گلفام دستگبوکیا ہے ہواہش ہمارے ول میں سے گی لاگ ہے بادہ کلفام کی طلب ہے اس واسطے ہم کو ہف مزیب او رصوبی اسٹنت کے لئے عبا دت خدا کرتے ہیں ۔ یہ عبا دت خالصًا لوجا اللہ منیں ہوئی عبا دت بد لاگ اور سی طلب ہو نا جا ہے ۔ کہا جا تا ہے کہ خالب عولی مولی مولی مولی مولی مولی مولی مولی اورشراب بینے کی اجازت سونی نیس کسی میکدے سکے نکالے بہوئے بیرمغاں کے ساتھ یہ اخترام داندی ہوتے بیرمغاں کے ساتھ یہ اختراب خاندخراب میں بدواسی کانشرف ملآ۔ می بدواسی کانشرف ملآ۔

ایسافتوی جوجراً م کوتلال پاحلال کوجوا م کردسے- با دشاہوں ادر حکومت والوں
یوتوالبستہ مل سکتا ہے غالب جیسے غریب شاع کولا کھ برس بھی نہیں مل سکتا۔ غالبہ بہر
یودہ فتوی اس سلنے صادر کہا گیا ہے کہ غالب کا باکیزہ کلام اعلیٰ درجہ سکے
تصوف سے مالا مال ہے۔ لہذا غالب کو حمونی بنانے کی یہ الوکھی ترکیب سوجھی
سلسلے کے سلنے اور تو کوئی مذمل مگرا بک ایسا بزرگ جوحرام کو حلال کرنے والا ہمتہ
لاحول ولا قوق الّا بالشرہ

بیشک غالب کے اشعار تعقوف کے بہترین مقامات ہیں -اورغالب کی طبیعت حقیقت آشنا ہے لیکن آن کا حرب ہقیدہ کہیں اور نہ تھا۔غالب کا مرکز عقیدت ہاں تھا جہاں تصوف کی معراج بتائی جاتی ہے -

> غالب ندیم دوست سنه آئی بی لیج و دست مشغول می بول بند گی بوترابیس

کسی صوفی سے مشراب بینیز کی اجازت لینا ایک صفحکہ خیز بات ہے غالب **توخوہ** ہی شاعرا ندرنگ میں عجیب وخویب فتویٰ صا در فرماتے ہیں جن سے بنبش نینے دالو کی گیڑیاں اجھیل جائیں۔ فرماتے ہیں ۔

> کُل کے گئے کرآج نہ ختت شرا ب میں یسوئے طن ہوسا قی کو ٹرکے با ب میں

برزاک الدنالب کوساتی کو ترسی کس دنگ کی عقیدت ہے۔ یہ بچے۔ کر دوہ تام ادامرد نواہی حسنات وسیّات سے بوئی واقت سے میکن مطلع مین اللہ کسی ہے دوہ بالکل مجیب ہے۔ بطا ہرایسا معلوم ہوتا ہے کہ جواز مترا ب کا فوراً نا باب کے کہ انہوں نے ابنے جوئر عنبوا خالب کے کہ انہوں نے ابنے جوئر عنبوا کی سندرج یہ کی ہے کہ اگر شراب ہیے ہیں اس خیال سے خست کی جائے کہ گئی بہا کی کشتر جو یہ کہ اگر شراب ہیے ہیں اس خیال سے خست کی جائے کہ گئی بہا کو کر کی عنا بیت سے محروم رہوں گا۔ سا فی کو ٹر کے باب میں امر فلی سے ۔

خلاجانے یہ سوئے طن کہاں سے غالب کو ہائے نگاجس کو اس سعریں قرن کرکے قیامت دھا دی- وا تعربیہ سے کہ غالب الفاظ کو استعمال جانے سقالاً ممل شاع ی اور محن طرازی ہے ۔

دوكسس تطلع ملاحظه موس

بىت شى عنى شراب كم كياسى غلام ساقى كوزمون مجد كوغم كياس

ایک مقام برخست شراب کو ساتی کو ترسے باب میں سورطن قرار سے
است جوش عقیدت کو ظا ہرکرتے ہیں۔ ددسسری مگد برغم گئی سے بناہ با
سے ملئے شراب تویز کرتے ہیں اور سزا وجزا کو بھی محسوس کرنے ہیں قریم فاما
کوٹر کی غلامی غلط کردیتی ہے۔اسی غلامی کا ہوش وخروش اس کنے برمجور کردا

جىنى بازارمعامى اسدالله است كەسوا تىرسەكونى اس كاخرىدارىنىي ا پنانام ادر اسین خریدار کا ببته کس ترنگ بیس بتایا جا آسیدفالمب نام آورم نام ونشائم میرس
نام اسد الشرمن من اسداللیم
سیکنے کی شان میں ملاحظہ ہو۔
بیک جاتے ہیں ہم آپ متاع ہمرکے ساتھ
کیکن عیا رطب مع خریدا ر دیجھ کر

Jat



عشق برزد دہنیں ہے یہ وہ اس فالب کہ مگائے ذیکے اور کھائے نہ بیٹھے غالبطشؑ کی تعربیف کرتے ہیں کہ یہ وہ انگ ہے جس رکسی کا زور نہیں آپا

معوى آگ برتوير قالوك كروه نكائى بعى جائى ب ادر تجفا فى على جائى ما عفق ك آگ اس غضب كى آگ ك كداركون اس لكانا جا ب قاضايد

اورنگی مون کو بجیا ناجاب و مجیائے نہست -

آتش بازی سے جیسے شغل اطفال ہے مونکرسے می ای طور کا ما ا مقامو میشن بھی قیامت کوئی اوکوں کے لیے کیا بھیل کا جرح اوکے آتش بازی سے شغل کرتے یا کھیل کھیلتے ہیں ای طبح آتن کا فر

راة بالكيل كعيلاً يا شغل كرتاب -

عنْق كا يَبَا وكرف والاقيامية بني قنت كايركاله تعاولا كون و للب ا كسن عيب كييل بكال كياسة -

د کاؤں کا تا تا ہی اگر فرصت زما ہے لئے

مرا هر دان دل دک تخرست سر و سراغان کا مرا هر دان دل در این در این میشود کارد این میشود کارد کار

الرنانة في وكا والمع والله ويا ويا وي وكا وكا وكا كالكون كالموا

با بوتاب مير، ول كالبرايك داغ مروريا فال كالخميب مداکی بنا وکس قیامت سے تا شد کا وصلہ سے معلوم نیں دل میں سکتنے داغ ہیں۔ كوكو ب المورشيد جال تاب كا دعوكا برروز د کھا تا ہوں میں اک داغ نمال در برداغ سروجاغان كاتخرب حبب تمنيط ببوساكا وكيت سرداتين تيار ں گے اوراُن سب میں شعف کا جراغاُں ہوگا اس تر تی کی جلاکو ٹی انہتا ہی دل کے ہرداغ کوسرو حرا فال کالخم قرار دے کرآ تین عشق کی میا دیات کو عیار ندنگا دے ہیں یہ اسی حقیقت کا استعار ہ ہے جوانسان کے دل میں مثنق و محبہت ہے پہلےنقطہ کی صورت میں ہوتی ہے فطرت انشا نبیحب عموٰان جبست کو اختیار تی ہے توعشٰ کی لا متناہی داستانیں *میں سے مترف*ع ہوتی ہیں خالب نے ارتبط سروحاتا ل كاتم قراد دے كرآ تبرعنى كى قيامت سوزتشريح كى سب با وجد دیک جمال منگامه بیدائی منیس ہیں جراغان سنبستان دل میروا مذہم باو ہو دکہ ایک دنیا ہے ایک جاں ہے مگر شکا مدنیا نی ہنیں ہے اس سلے کہ ہ<sup>م</sup> ہراغاں ہیں جو قارب پر وا مذکے شبشان میں ہوتا ہے -ط سوزناک محبت کی تقریف میں سے کہ وہ دل ہی دل میں نگتی اور پھڑکتی سے او، ، کی دنیا کو جلما مواکو ه طور بنا دیتی سے مگر لیر بھی و ه کوئی مینگامه نیس بر باکرتی -مت بالكل السي مي موتى سے جيسے بروا بندسے قلب كوشبستان ميں ہوتى ہے آگ بوتی ہے گرکسی کو کیا خبر کم قلعب پروا مزیں کیا ہے دنیا یہ آسی وقت آس کی حقیقت

ئغ بار کی آب و تاب د محمد کریس کموں نہ صل گیا مجمد کوجل کر خاک ہو جا نا جلسنے تقامرا بيانين بوا اب اي قرت ديدا ركو د كيدكر حلتا بهور. شعليس من اوتى ابوس شعليسك بوكي جىكس مستدرا فسرد كى ول يوبل بير دل کی انسرد گی برکس قدر مبلا ہوں سوزش دل عبی اسقد ریز مبل سکتی جو ہا ہت که شعله سے مذہبوئی وه شعله کی ہوسے ماکی سے ہوئی حلنا پسرطور ہوا پھر تھی افتہ مل کی ٹسکایت حق بجانب دی۔ ہوس شعله کا اندازہ منیں کیا جا سکتا کہ دیکتنی ا درکس قدر سبے البیتہ اُس کیٹسز کا یہ مال ہے کہ شعلہ سے تھی بڑھ دستے ہے۔ پوسچے سے کیا وجو دو عدم المب شوق کا اَپ اینی آگ سے ض و خاشاک اوسکے المِل شوق کے وجو دو عدم کا حال کیا پہلے ہو وہ اپنی آگ کے آپ ہی خس وفا شاك بهوسكم . جلاست مهم بوال ول مي مل كيا موكا كرميدستے ہوجواب دا كدمبتحوكمات تكيل شوق كى إس سے بترك فى صورت منيں ہو فى كدا نسان أس سے ساتے مرسط حبب تک ایسامنیں ہوتا کو بی شوق یو دا نہیں ہوتا ہی تعلیم اس شعرمیں ہے اسبے وجو دومدم کو ایک کرویزا اپنی آگ کے سلے آپ ہی خس د فاشاک اپنی آگ

ہست بڑی کا بیا بی ہے۔

كو سيجيم كى حبب كون بينكا مداكداتى بو-وطوندسط ساساس منتني أتش فف كوي جن كي صدايوملوهُ برقِ مناسبِ ع ول أس تغني أتر فض كو وصور نده رباسي عب كي آوا زيب جلو ، برق ا ليني اليي يرموذاً واز بروج برق فناين كرجل واسك بطيع لمن ترانى وبرق طوا وه نسيعشق تمناس كه ميرصورت شمع شعلة مانبض مبكر دستيد دوا بي حاسيم تمناحتن کی وہ گرمی ہے کہ محرشم کے مائند شعلد مگری نمن مک رستید دوالی يىنى تام بكرس آك لكاكرعشق كى روشى بسيلاس كى آرزو -جی بلے ذوق فنا کی ناتامی برمذکیوں ين سي علما نفس مرحندا تش بارسيد دوق نناکی ناتا م امین عدم کمال برجی کیون منطبط با دج د کرنس آتش ار ليكن يرينس علما -مِلمَاسِ ول كركبول مرم أكب مارمل سكم ك ناتا ئ نغن ستعلم بارحيت دل اس سن جل رماس كريم ايك بي باركيون ندال سكة نفس شعله ماركانا كيول بن كليانة تاب أين يار د كيهسكر طبرا بورايي طاقت ديدار د كيسكر

آت كده ب سينه مرادا زنهان اس دار الرمعرض الحارس ك پوشیده رازدیعنی آتش عتق سے میراسیندات کده ہے واس اگروه معرض ا فهاديس آك اس كا ظاهر مونا الجمانيس كون اس كى ناب لا ميكا -كياعمخ ارن رسوا لكراك اسمحت كو نەلائىي توكەت ما مىضى جاردار دا كىيول بس اتنا بی ظا بورکه دینا کا فی ہے کہ میراسینه را زنها ں سے آتش کد ہ ہے۔ دل مراسوز نا اس بصما باجلًا أتشفاموش كم مانند كوياجل كليا دلدين وق وق يا دياريم التيني ماكك المحرس للكرين كروته والركيا يرعدم سي الم المن المنافل الم المنافل الم المنقامل كما ومن کیج جو ہراندیشہ کی گری کماں کچھ خیاں آیا تھا دیشت کا کہ صحراب کیا دل منیں تحصکو دکھاتا ور مذ داغوں کی ہمار اس بیرا نا س کا کروں کیا کا دفر ما جل گیا سوز نهاں سے میرا دل کھلے بندحل گیا اورا کیا چیکے سے مِل گیا جیسے چپ جِيان ہوئي آگ -دلىي دس كا دوق اوريارى يادىك باقىنىن اس گھرين اليي آگ لليا وكيه تمامل عنن كرفاك بنوكها -یں عدم سے برے دینی دور ہوں ور مذہبی معبی مل ماتا جب کہ میری آوا آبا سے عنقا کا بال طل گیا۔ جو ہراند سیند کی گرمی کمیا عرص سیجیے اگرعرص کیجئے تو خدا جانے کیسی اور کمالگا

آگ سگے صرف دسشت کے خیال برتو میں ہوا کہ صحرامیں آگ لگی اورو وہل گیا۔ داغوں کی مها رون<u>کھنے س</u>کے قابل ہے گرکیا کروں دل ہیں وکھا تامیں اسس يراغان كاكيا كرون سي كاكا رفرما عل كيا -يك قلم كا غذاتن زده وسيصفح وشت نفت ایس سے تب گرمی رفیار ہور تما صفي دشت كيت فلم كاغذا من زه وبعني حلام واكا غذس ابيا اس سن مه كما یا وں کے نفتن میں دخار کی البی کک سوزیش ہے کس میامت کی آگ ہے جين دشت كوصلا لخوا لا -بس كدمون عالب اسيري مي جي آتش زيرالي موسك ائش ديده سي طلقه مرى زېخير كا آتش فتاني كانداق آزادي بي تك محدود نيس أسيري مي بعي يه حال سهم کہ قیدو بندنے جوتلو وں میں آگ لگائی ہے وہ اتنی تیزہے کہ زیخیر کا ہراکے حلقا موسے آتش دیدہ سہے۔ صورت دمث مُدُكُّ ومراي حِراغال تَحْصِ انرآ بلیسے حاد ہُ صحرا کے جنوں مؤكد منزل كل سمع بريث أن مجيس شوق دیداریس گر توسی کون مارس مگر گرم سے اک آگ بگتی ہے آس۔

ہے جرا غان ٹن د خاشاک گلستاں تھیے باڈن میں آبلدا درآبلد میں بیرا ٹریہ گرمی ہے کہ صحرا سے جنوں کا جا دہ موتی کی لڑلویں سمے مانند روشن ہے۔ اگردیدار کے شوق میں میری گردن ماری جا سے دینی من قبل کیا جاؤں تومیری دگار سمع کے گل کے مائد مجھ سے علیحدہ موجائے۔ میری گدم نگا ہ سے اک آگٹیکی ہے جس سے گلستاں کا تمام خون فا ٹناک بس ازمرون مي ديوانه زيارت كا وطفلال شرارسنگ نے تربت میمیری کل فشا ن کی نہ کی میں توعشق کاشغل آئٹ باری تھا ہی مرسے سے بعد بھی بیرال ہے کہ وول ا کی تربت زیازت کا وطفاں سے لڑے سنگ بازی کررہے ہیں اور سنطے تربت پر بطول مرهارسيس -ب ننگ سیندل اگرآ تست كده منبو ہے ماردل بنس اگر آ ذرفشاں منیں دل اگرة تشكده منه و توسيند ك سائة ننگ سينفس الكيَّذرفشا سيس ودل کے سکتے عادستے ر مرود زاراتش دوزخ بهارا دل سهی منند شور قیامت کس کی آب گل میں ہی ما ناکه ہماراول آتشِ دوزخ کا جلو و زارسے غضیب کی آگ نگائے ہوئے ہے ليكن شور قيامت كا متذكس كى أب وكل سي الكن نور قيامت بريا كي ب آتِن دوزخیں یہ گری کھیا ں

موزعشهم إستے بنائی ۱ ور سب

ہمارے دل کو دورخ نسمجھوا بیاسمحصا غلطی ہے بھلا آتشِ و دزرخ میں اتنى گرى كمال غم إك نانى كى آك شے ديگرت-ملتی سیے خوسئے یا دیسے نا دالتا ب میں کافرېولگرينلتي مو راحت مذاب ميں اسماب نا رسے خوٹے یا رمنی ہے دل سوز وجانسوز سے اگر عذاب لینی آگ يس جلتے "دسنے راحت مذملی ہو تو کا فرہوں ۔ حصرت غالب کے قلم کی میر تمامت سوزگری جو سروحیا نماں سے تنم اور تلب بردا مذك شيسان سع متروع بودي د نياسي عنى ميكسقدرادركما ل كما في ي صرت شاءا مذتر تی تنیں ملکہ بڑھتے ہوے مذیات عشقیہ کی صلی تصویریں ہیں جو حقيقت كي زنگ وروغن سيمزينين -وى آتكده بوسيندين يوستيد وقا أسى في منصرت دل دردل كى دينا كوهلايا بكه پرعنقا تك كوجلا والاغالب في سيم عنقا كا ذكر كمياسي أس سيه مرا دعالم فاني ب عب كالمعلق فراسة بس-جزنام نبين صورت عسالم بمحصم منطور ج دہم نیں ہستی اسلیا مرے آگے

ا المتن المتن المرى كاميا بى يى سبت كدوه و نيا كوجلا دا اور قلط شق كو د نيائة زشت وزيوس كى بوائه نا پاك سے محفوظ كرد سے اگر عاشق كے دل ميں يه آگ نيس ہے تو بيشك اُس كا دل سيند كے لئے ننگ ہے اگردل كواس اسك ميں راحت رز سلے تو بلاست به كاف رہے -

غالب کے تخیلات کی انتہا نیٰ گرموں کو دیکھیے'۔ ملی سے خوب مارسے ارالتا بیں اس شعرے پیلےمصرعہ میں حشوق کی شان جلالی اور دو مسرے میں کیفیات د لذّات عَنْق كوبيان كياسه كافراور عذاب بير دوا لفاظ شعري<sup>رع</sup> شقيق كي تفسیرات بیان کرسته بی اور شلاسته می*س که و ه عاشق جو رخاست معشو*ق کا دلداد ہے اگر مجوب اُسٹ اپنی مرضی سیے آگ میں بھی ڈال دسے تو آگ اُس کے لیا گلزار ہو جائیگی اوراً سیےاس عذا ب میں راحت ملیگی اگر راحت ندیے گی تو وہ عاشق نهیں دل وہی ہے جو رصا سے مجو ب میں ننا ہو کر دینا کی تکلیف وراحہے بالكل سي خبر ابو جاست جب تك اليانهين بيوناعشق اسينه كمال كونيس بهنجاليه و و بموزعثق مرتخفين بيان كرك كح ليئح برسع برسع وفتري صرورت سها بالإلبا كا سامعجز بيان شاع ہو توالبتہ در ہا كو كو زسے ميں بھر دے بلكہ قَطرہ قطرہ مِنْ كِنْ كرك سه ما ده ترك التي كشب فروغ خط بالدنسراميزنگا و گُلّ بيس س*پ* 



جاری می آسد داغ جگرسے مریح قبیل اِبتن کدہ جاگیر سمت در نہ ہوا تقب

آتْنِ فرا ق مِيں ُسلَّنے اور سِلنے وائے جوا سِنے دل کی آگ کو بھڑ کا کر کتے ہیں۔ شب کہ برق سوزغ سے زہرہ ابرآ بھا شعلہ جوالہ ہراک حلقہ گردا ب تھا فرش سیّاع ش اں طوفا تھا ہوجے رنگ کا یاں زمیں سیّاساں مُصفِقت کی بابھا

کر دیتے ہیں اور افتالہ دہ قلب می شور ہا کیوں سے اور افتالہ کی شعلہ فشا میوں سے اپینے جند مار سے ہیں میں بھی غالب کی شعلہ فشا میوں سے بعدا شک ریز ہوں سے اپینے جند

مفات کو ٹیرنم کرتا ہوں -د نیا اشک آ دم سے خمیرسے بنا کی گئی ہے اس کی نشو و ناصفی الٹد کی سے ہ آئی ہوں میں ہوتی ہے جبّت کاغم را ہویا جیٹے کا ماتم ترک اولی کا صدم ہویا تقرّب

ر ہوں ہوں ہوں ہے۔ ہے۔ کہ مہا ہتے ہیں۔ سے علیحدگی کا رونا ابوالبنٹر کی زندگی اک ایسے جنگامہ سے سابھر تھی جرکا سلسلہ اُن کے فرزند د ں میں آج تک ہے اور قامت مک رہیگا -ایک ہمگا مریہ موقو ٹ سے گھرکی رونق ایک ہمگا مریہ موقو ٹ سے گھرکی رونق

نوحهٔ غم بی سهی نغمه ست وی نهسی

ان قطرات کی قدر و نمزلت کون بتاسکتا ہے ادر کون بچوسکتا ہے جو کیفیات قلب کا جو ہر بن کر آنکھوں میں آتے ہیں دنیا آنکھیں تقیر سیچھے لیکن حقیقت یہ ہے کا خدا کے نزدیک یہ بڑی جیب نریب جب بی تو وہ مکم دیتا ہے کہ مہنسو کم رو دُونیاہ یہ وہ خدا نی فلسفہ ہے جس کی تشریح علی ادباب روحا نیا یت نے ہمیشہ کی ہے۔ سالکہ وصالحی ہے جبو نیٹروں کی دولت دنٹروت نہ مط کی مگر آن کے مصلوں کا دیرا آسٹو وُں کے جبو نیٹروں کے جبو کی دولت دنٹروں کے جبو عاقبت میں گو ہر دیسٹن او برآسٹو وُں کے جبو نیٹروں کے جبو کی دولت دنٹروں کے جبو عاقبت میں گو ہر دیسٹن

آسنووں کافلسفہ سمجھنے سے سلے صرف اتنا جان لینا کا فی سیے کہ آسنو تلوب انسانی کو د حوکر باک وصاف کردیتا ہے۔قلب کی صفائی و باکیزگی سے بڑھ کرا کوئی شفے ہے نہ انسان کو جا ہے ۔

> روے سے اور شق میں بے باک ہوگئے ۔ دھونے سکئے ہم اتنا کدس یاک ہوگئے

سالكين د صاليين خداكى يا ديمي أدوشة بي اور دوكر باك وب باك بوطا بي بڑے بڑے ولى الله - بڑے بڑے بنی - ربول بیمبراس حقیقت برعل بدراہ اُن كى زندگى آنسووں بي ڈوب كرير بها دلتى -

> نیرمعلومکس کس کا لهو با نی معوا بلوگا قیامت بی سرنشک لو د جو نایتری مرگال کا

فقير- بادرت و ما كم محكوم . مربين . تندرست - قبيدي - آزا د- شيرخالا نوعمر- يوان - بوره عان عرض كه كوني بعي جو دنيا بغير جرا يك كور لاست جيور تي نيل

ی حیله سنهٔ تکھیں نم ضرور ہو تی ہیں کم مایز یا د ہ -غم اگرمه جانگس سے بدیمان بین که دل ہو غِم عشق اگرید ہوتا عست میں روز کا رہوتا مبارك بي وه بستاي جو مكم خداس مبنتي كم اور روتي رياده بهي اور معو د ہیں وہ پاک وجود جواسینے کوعثق خدامیں اسووُں سے شرا بور رکھتے ہیں۔ مین جس عنوان سسے قلم کوجنیش دسے رہا ہوں وہ بظا ہرمیرسے موضوعات سے الگ ہوںیکن اس خضرسی نمتید کے اثرات میں آ گے میل کرد کھا ڈی ٹکا کہ حضر ت فالب كتنه زېږدست حقيقت نځارتھے ابھيں اس فن ميرکسيي دستسگا و تھي ۔ سڄي ليفيا ت حقيقي جذباب كونظر كرسفيرس ورجه ملكه تقار اگرسبه وليس ديجيج تور دسنے رولاسلے مصامین ہی کیا غزلیں تواس سلئے نظری جاتی ہیں اوراس لئے برط عی جاتی ہیں کے طبیعت میں مرور پیدا ہو نذکہ رونے سے <u>لئے غزل کو</u> مرتبیہ سے وا سطه ہی کیا لیکن بینعیال فلط اور با لکل فلط سے ۔غزل غزل ہی ہنیں بست ع شعربی منیں اگرسا زنشا طاکی نقرنی آوا زین کربایرہ کی طرح غائب ہو جا سئے. ساميين كتبيع ما محفل كقتورس ووبكرفا مومات -غزل وه غزل سے ، شعرو ه شعر سیے بوسینی والے کے قلب کو برما برما ک نقش كالحربن جائے - جگريں تير كى طرح دهنس جائے نشتركى طرح دوب طائے سوز وگدانك دريابها دسه يحسيات و عذبات كي د منايس سيلاب عظيم بريا كرد سيطبيت كوحقيقي لذّت او رُنفس كو فطرى حاسشني سِختْ - بهي عطيات عجب فانى ہيں جو نمالب كے بہاں كبرت يائے جائے ہيں - حسن ذوغ شمع سنی دور به اسک بیلے دل گداخت بر بیدا کرے کوئی مضامین اشک میں یہ ترقباں بھی قابل دید ہیں کوشن انتظام سے بیا جھوٹے جھوٹے جھوٹے قطرے گرتے ہیں چرٹی برآ ماں کے بعد موسلا دھا رہا رش ہولا ہے اور آخریں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ اب آسان بھٹ کر ذمین برآ جائے ا ایک دنیا ہے جو تہ آب ہوجائے گی اورایک عالم آبی ہے جو خوبی مناطن سے بدل جائے گا۔ کرتا ہوں جمع مجر مجگر گونت کو عصد ہواہے دعوت تمرکاں کے ہوئے میر بجر رہا ہے خامہ فرگاں بخون دن ساز جین طرازی دا ماں سے ہوئے مالب ہیں نہ تھیٹر کہ بھر جوش افک سے مالب ہیں نہ تھیٹر کہ بھر جوش افک سے منالب ہیں نہ تھیٹر کہ بھر جوش افک سے

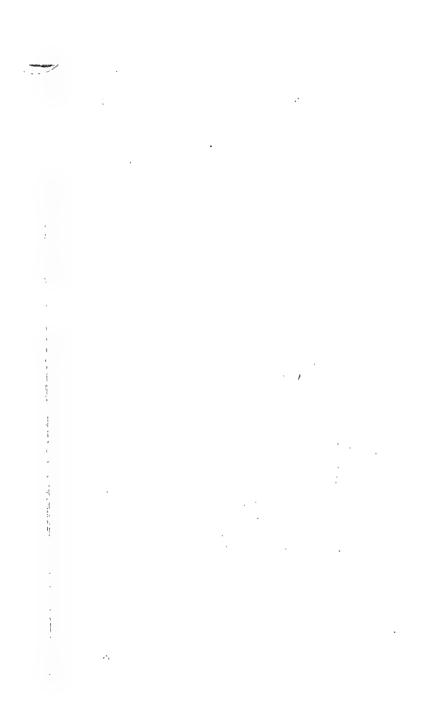



مارا زمانے ئے احد اللہ ہاں تمہدں باہ راوے کہاں را جرائبی کدھر کئی



شبنون وتُرخ عرق نشان كاغم منا كياش كردن كهطر فدير عالم تعا ددياس بزار آنكوسي من الك برقطرة اشك ديده يُرنم عقا مبوب کی ذلف اوراُس کے عرق فشاں منے کا راست کوغم تھا راست کا حال کسیا باك كرول ا دركيا شرح كرول كه و ه كيساعيب عالم عقاله

بجاب دوآ نکھوں کے ہزار آ نکھوں سے ما بہتے رویا کیا اس لئے کہ انسو کا برقطره ايك ديدة يُرنم عقا \_

دل من يفركريون البحث تم تمثًّا ما غالب آه جو قطره مذ بكل تما سوطوست ل نكلا

حرمال مخبت و بهجرال نفييب جن محلقلب و مگر خون اور خون يا بي موكر آنكهور سے بھے سکے سلئے ہمہ وقت سے تا ہا ہوں اُن سکے بوش گریہ کی داوکوں شے ۔

جن كانسوون مي بيطاقت بيرواني بوكد كويا دريا أمندا جلاآر ماسك ان كى مروش نغال كوا گرطوفان مذكها جائے تواوركيا كها جائے -

الشراكبرديني ايك تطرو خون حب كمتعلَّق كما ما تا عقاكد -

بساط عجزین تقا ایک دل مک قطره ون و ه بھی سور بهاست باندا زیکریدن سسرنگون وه بعی

کجا ایک قطرہ خوں ا دراُس کی با ندا زیمکید ہے۔۔۔۔رنگو نی ا ورکیا بیطو فا ن9راُر ہے بیدا ہوا۔ بیج ہے کہ شب فراق جب کہ صرف قطرات اشک ہی میں منو د زندگی ہوا يمركون ندول كمول ك رويا اورطوفان برماكيا جائے -ہے خون مگر ہوش میں دل کھول کے روتا <sub>الوستے</sub> جو کئی دیدہ خوں نا بدفت ال اور فلم بسي سم سا در قرس الراس ويشس كريدين فيحت يا مامت كي جاسك . دوسن سنت است نديم المامت دكرسجه أنركهي توعمت ده ول داكرسك كوني د ہنگین ودل گر ننة جس کے دل کا کو ٹی عقد ہ رنگفلے جس کی کو ٹی آرزورالا ہوائس سے رونے پر ندیم کا ملامت کرنا بوسٹس گرید کو اور بڑھا تاہے اب ہمیں فیکھا ہے کہ وہ بوش گریہ جو ول میں اٹھا ہے وہ کیا کرنا ہے اور دہ قطرہ جوطوفان ہے بكلاسي كيا رنگ لاتاب ـ غالب کے خیالات کی ترقی کا ہرا ہرا ندار 'ہ کرتے موسے حطیۂ مضاین تحداللا كوي درسيك ترقيال دس كرنظم كرنايه غالب كي خصوصيات ي داخل ساورى ده كمال سي مبيحس سے غالب شعراكي صَمت بي سربلندمي -

### خارجت إبي

گریہ جاہے ہے خوابی مرس کا شالے کی درود دوارسے شیکے ہے بیا بال ہونا دہی گھریس کے متعلق کہا گیا ہے۔ دہی گھریس کے متعلق کہا گیا ہے۔

ببرے نم فائے کی تعمت جب رقم ہونے لگی لکر دیا منحلہ اسسیاب پرلیٹ بی شیھے

گریو گھر کی خرابی چاہتا ہے عبورت مال پیہ ہے کہ درود پوارسے بیا ہاں نہینے رکھنے مدا ہے۔

> اگاہیے گھریں ہرمو سبزہ دیرانی تماسٹ کر مدار اب کھو دنے پر گھاس سکے برشے دربالکا لیکن گھر داسے کو اس تباہی دبریا دی کی پر داکیا -نقصال بنیں حبوں سی بلاسسے ہو گھر خراب سوگز زمیں سے بدسے بیا یا ں گراں بنیں سوگز زمیں سے بدسے بیا یا ں گراں بنیں

ده و یواند عشق جس کی نکا ه میں تمام دینا ایک وسیع بیا یان اوروه پیر بخی کھولیا ر پر سر پر سر پر سر کا در کا دیا ہے۔

کداس بیابان میں ہم ہی ہم ہیں قو بھراُسے گھر یا گھری سوگر زمین کی کیا بروا ہو کئی ہم گھسسرا گرخراب ہو رہا ہے تیا ہ ہو رہاہے توبلاستے خراب و تیا ہ میو -

# سامان گریپر

ہجوم گرییکا سان کب کیا سیسے کرگر بڑے ندمرے یاؤں پر درو دیوار

گرید میں ہجوم گریہ کا سامان کیا جاتا ہے گرحالت بیسیے کہ درودیوار دمبنت، پاؤں برگر پڑتے ہیں جب گریہ کیا جائے گا توکیا قیامت بریا ہوگی اور کیا حشر ہوگا۔

یس نے روکا را ت غالب کو وگریز دیکھیے اس کے جوش گریدیں گرد وں کعن سیانیا

در دو دوارکا با دو برگرنامجی عجیب نطعت اند و زیات سے کسی کونفید نا تا ان از است کے کسی کونفید نا تا ان خراب کرسے کسی کا گھر بر با د ہو مجال کسی کے دل کو نطعت کیا آئیگا ایساہی کوئی شعمی انقلب ہو توکسی کی بر با دی سے نطعت اندوز ہولیکن غالب کی اس نظیمت سے طرازی کو کیا کیا جا سے کہ گھر گر تا گھی ہے اور نہیں کلی سامان گرید دیکھ کر با دُس برگریٹر تاکس مزے کی بات ہے اگر با دُس بر تر نہ گرتا توالیت گھر کا گرنا افسوس ناک ہوتا مگر مجھے سرید کے لطعت شعریس کہاں ہوتا اور فن سشاعری کا حق سکھے اوا ہوتا ۔

ابجوم گرییکاسامان دیکھ کر گھر با دُن پر گریٹر تاہے خدا جانے کس زور شور کا گریہ ہے بھلا اس حالت میں گھر کی منت گذاری کا اثر کب تک ۔

ہوا ہو بطنت کی غارت گری و شرن<sup>ی</sup> سواے صربت اتعمیر گرمی خاک نیب

برشگ دخشت ہے صدف گو ہڑنگیے نقعان منين حنوب سيع بوسو دا كرسے كون گرکی بربادی و تبایی سے کیا یع دا فسوس بو برسنگ دخشت گو برسنگیسا صدف سے صیر و شکیب کی دولت بھل کسے نعیسب ہوتی سب اگر حنون سے سودار برہر دولت ماتھ آئے تو نقصان کیا۔ یو ب عی کے اور سیجھنے میں کوئی مصا کقہ نمیں کہ دنیا کا ہر سنگ دخشت گزیم بي ين ما يخ عالم كا برليشان ورق جوا نهان كوا يك شيا درس حرمية ويتاب؛ بلا تا ہے کہ ونیا فاتی اور اسباب مرمثیان سے اس سے علیمدہ ہونے ہیں! وآزادی ہے ۔جب دنیا کا یہ حال ہے تو عورسی اکیب گھر کی آیا وی کیا ادربالا لمدعافيت كناره كراسه انتطن مطي بيلاب گريددرسين ديوا د و دُرسي آيج كيها كلم اوركميي ما فيت اوركها نكا انتظام آب توسيل ب كريد در د دلوالأ ہے مافیت وانتظام کاخیال سیلاب گرید سے ہوئے ہوئے قابل پذیرا فی الیما كى اس فوايش كاسقا بلدكون كرسكماس كد مكر فراب بو-غردادج بنائے عالم اسكان شہو اس بدرى كفيبوسى كالي نغمه إس غم كو بعي لك دل نتيت بائ تريك ميدا به جائيكا به ساز من الد

جب عشق کی فا خرصت دایی ہجوم گرید بن کرخا ند بر با دی سے سائے آیا دہ ہوگا ہے تو پھرکسی ایک گھر کا ذکر کیا ۔ یوہیں گرر و تا رہا نا لب تو اسے اہل جمال و نکیفنا ان بستیوں کوئم کہ دیراں ہوگئیں فالب کا جوش گرید اگر یوہیں رہا اور دہ اسی طرح رو تا رہا تو ایک ون الا و نیا دیران ہوجائے گی ۔ کون کہ سنے کہ یہ بزم خاکی دہ حسرت کہ ہنیں جس کی تعمیر و تخریب ہیں آئس ہی آئشو ہے ۔

## وقورأشك

د فور ا تنگ نے کا شائے کا کیا ہودنگ کہ ہوگئے مرسے ویوارو در در و ویوار

است کوں کی زیاد تی نے گھر کا یہ رنگ کیا کددیوار کی جگہہ در ہوگیا اور ورکی جگہہ در ہوگیا اور ورکی جگہہ دیوار ہوگئی ۔

اس انقل ب آخرینی می سخت بارش اور اندا م مکانات کی عبرت ناک مسرت ناک مسرت ناک مسرت ناک مسرت ناک نظست کو مسرت ناک نظست کو انتها سے دلا مسرک انتها سے دلا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا دراس کا بیا خترین دا دولی سے ۔ دا دولی سے ۔

وفورگریکا دنگ بھی دیکھنے سے قابل ہے کہ دیوار درسے اور ور دیوار سے
یہ دوآئے دن سے مشا ہدات ہیں جنیں دیکھنے دیکھنے آنکھیں عا دی ہوگئی ہیں اور
یہ ایسی مخصوص باتیں عبی نمیں ہیں جو قابل میان ہوں گرفن سخن کا بھی کمال سب کہ دہ ممولی سے معمد لی یا ہے کو کبی ایک میر لطعت واستان بنا ویتا ہے۔
کہ دہ معمولی سے معمد لی یا جنوب مگر سے ہے رنگ ہرخارستان گلُ



با ذیجهٔ اطفال سے دنیا مرسے آگے موتا ہے شب وروز تا نتا مرسے آگے ذراگھرکی بربادی کا بٹوت جی طاحظہ ہو کہا جا تا سہے کہ بحرا گر بجر مذہوقا باللہ ہوتا - امکان سے کہ دریا اگر اپنی جگہہ پر نہوتا توصح اہوتا - آیا دی کا استباری ا آج ہے کئی نمیں ۔

| سب كهال كچه لاله وكل مين نمايال الوكنين                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خاک میں کیا صورتیں ہونگی کہ پنیاں ہوگئیں                                                             |
| خدا جانے دنیا کی کتی بستیاں ویران ہوئیں کتے بسے بساے شرکتے کاکیا ہال                                 |
| ہو گئے نوشے کے طو فان سے سپلے کیا تھا اور بعدیں کیا ہوا۔                                             |
| بابل دمینواکی کھدائی نے بتا دیا ہے کہ طوفان ندح سے سیلیکیسی نہیا کی                                  |
| د نیا مقی مّا ریخ سے اوراق تبارہے ہیں کہ آج بھی د نیا اک طوخان کا انتظار کر رہی،                     |
| عالم فاني كاجب بيرمال مع كمثنا ، برماد مونا خدواس كى تتميرين مضمرمها                                 |
| پر کموں نہ کہا جائے۔                                                                                 |
| ہاں کھائیومت فریب ہستی ہر چند کہیں کہ سے منیں ہے                                                     |
| كيا الجِما بهوكه نايا مُداروً نا قابل اعتبار دنيا أن آننو دُن مِن بهدَر فنا بعوجائع ج                |
| محبت کی آنکھوں سے جاری ہو آجب ویران ہونا یاکسی روز نت <sub>ب</sub> آب ہونا ہی ہے                     |
| وكبود رينه دينيان نسبه كوار ميسرينة وترمهوب                                                          |
| ر یون بر در بیان بیان می رق برگران می خوانهٔ ماش گرسانه صدائے آب ہو<br>مقدم بیلات دل کیانشاط آہنگ ہو |
|                                                                                                      |
| ىنە بوچىسىن خو دى ئىيىن مقدّم سىلاب كەناچىقى بېرسىسىرىدو دىدار                                       |
|                                                                                                      |
| دونق مهتی سیعشق خاندویران سازسے                                                                      |
| •                                                                                                    |
|                                                                                                      |

# فلتِ گربي

مذکمه که گرید بمقدا رحسرت دل سهند مری مجاه و میں بحد جمع و حرج دریا محا یه مذکمتے که گرید دل کی حسرت سکے برابر سہنے حسرت ایک وریا ہے ہے ہا سہے جس کا دنیا میں اور چھو رہنیں ۔

> برادون صربی ایسی که برحدت به دم کط بعث شکل مرے ادمان لیکن بعربعی کم شکلے

جب سرت کا بدعا لم سبت که ده طول دع ص ست آزا د مذاس کی کو کی عدا انتها تو پیمرگرید اس سے برابر کهاں بیال دل میں حسرت اور نگاه میں دریا کا جمع دفج آزاد دیکھے غالب کے خیالات کی دو کهاں سی کهاں پہنچے دہی ست دل کی حسرت اور اور کا جمع نرچ بیعمو کی نکات انیس ہیں دریا کے سخن سے سب بہا موتی میں اغیس پر کھے نکا سائے جو ہم شناس آنکمیں جا ہمیں دریا کا جمع نرج معنی قط وقط و کا حساب،

لبقد دخرت سے ساقی نزار تنسد کا می بی بوتر دریا سے سے ہوتوں خیارہ ہوں کا جب نگا ہ میں دریا کے قطرہ قرطرہ کا حساب کی ب ہے تو پیر کیا جا یا جاسے کار

ك مقلادين عا إجارا سه ناسرت كالدارة وسكنا مدي كريكا-

# ځونې ښوني آسامي

مال سے ہاتھ دھویٹی اسے آرزو خرامی دل جوش گرید میں گاؤ دی ہوئی اُسّامی جوشش گرید نے بہاں تک ترقی کی ہے کہ دل ڈدب گیا ادراب دل ایک ڈدبی ہوئی اُسامی ہے اس ملے آرزو خرامی سے کہا جارہ ہے کہ تو مال سے

کتنی پیاری اورکسی ملیس آر دوسیے کس درم وطی مود کی زمان سے - حاکت ایخ دعو بیٹے - ڈدبی ہوئی آسامی - اگر دو سکے خاص حت ص محا وراست ہی جنس غالب نے اعلیٰ درجہ کے مضامین سے ساتھ نظم فرما یا سے بھی وہ مقامات ہیں جاب ان کی قادرا دکلامی کا بہتہ مال ہے -

دُویی ہوئی اسامی نا قابل دصول رقم کو کہتے ہیں جب کوئی رقم نا قابل صول ہوجاتی سبتے تدکہا جاتا ہے کہ اس رقم سسے یا تھ دھو بھٹے دل بھی انسان کی ٹری رقم اور بڑی دولت سبتے وہ جوش گریدیں ٹووسیا گیاجیں سکے سلمنے کی کوئی اُسیدنیں لہذا آرز دیا آرز وخرامی سسے کہا جاتا ہے کہ تو قائل سسے یا تھ دھو بیٹے ہے۔ کہ جنت سنت کرت میں کا مارا گئر سامند است یا تھ دھو بیٹے ہے۔

اِک تخصّرت شعریم کمتی بایش که او الی گئیس اب درا در سرسد دنگ کی تشریح کیے دُسٹوری بلند حقیقت کا دنکشا ف ہو۔

تزكيفن كامسكدمين نظركرك استضعرى قدر دفتميت عابخنا عاسئ الألا تردید کها جا سکتا ہے کہ ید ده بست ہے جو تصوف کی اندھیری مگری میں طاع اللہ ایک صوفی یاصفای اس سے زیادہ اور کیا آرزوم مدگی کہ یا دخدا میں دیا روتے اُس کا دل ڈوب جائے ہی دل کا ڈوب جانا تو فنا فی السر کا درجہ رکھنا کا جب ول فنانی الله برد گیا تو پیراس کا حال بردنا کیامعنی حاس بوسف کی آرزد کا ہا تقد وصونا جا ہے دل اب ادوبی ہوئی اسامی ہے وہ کنشت سے کل کرہشت يں جائپنيا جياں سے کوئی بھی واپس ہونائنیں جا ہتا۔

دل کا پوکٹ گریوس دو بنا اور آسسے دویی جوئی اسامی قرار دے کر آرزا خرامی سے کنا کہ مال سے اِتھ دھو ملے بڑے میا دے اندا زکی سحر با نی ہے خداما

فالب كے مقدس الفاظ كل كركيا سے كيا بوجاتے ہيں-

#### كعثِ ئيلاب

دال کرم کو مذربارسش تفاعناں گیرمندام گربیسے یاں بینهٔ بانش کعن سیلاب مقسا

ول عذربارش عنال گیرخوام تقایسی مجوب کی ۱۰ و روسکے ہوئے تھا بیال فرات کی شدّت میں اس زور سٹور کا گرید ہور یا تھا کہ پٹر بُر بالش کعن سیلاب یا کعن سیلا ب بیٹر بالسٹس تھا۔ اگر بیٹر بالش کعن سبلاب تھا توسسیل ب کی ہمد گیری معلوم اور اگر کھن سیلاب بینی بالش ہوگیا توسیلاب اشک کشنا پائدار نقاکہ اس کے کھن بیں شان اسخالت بیدا ہوگئ ۔

گوریفظیم اشان طوفان گریہ ہے لیکن اس کو غالب کی و نیا سے جذبات سکے موسم باراں کی چندا بتدائی یو ندیں سیجھے ۔

ىنى ئۇگايك بىيا بار، ماندگى سىن دوق كىم مىرا حباب مومئەر نىيار سىيىنىش ئىت دىم مىرا

تطفت بیان سے سلنے ماضی کو حال سے بدل کر کمتا ہوں کہ مجبوب کرم سکے سلنے کیا دست نبیں دیتا۔ تیا دست نبیں دیتا۔

نیس کها جا سکتا که مارش اور عذر بارش کمیا بین نفالب کی طبیعت کا بوش وخروش اوراً ن کی معنی گشتری اتنا صرور تباتی سے کدید بارش اُسی گرید کانی تجہبے جى سفطالب كى يمال بىنى ألى كو كف مسيلاب يا كف مسيلاب كومِنْ بالن بنا دياس يدخيال ابنى جگه برايك جدّت بى سى گرخيال كو اك ذرا وسعت دير حقيقت حال معلوم كرنا جاسيئے -

اس موقع برطالب کو ایک بنده صالح و سالک را و صفا او رمطلوب کو مجوب معتبقی سمجد کرست عرکی بلندا منگی دکیمی حاسئه گی تو وه کیمٹ عقیقت ساسند آجائیگی جن کا تذکره سیلطے ابو میکا سہتے ۔

مذر بادش کے مناسب موقع اور صیح معنیٰ کوصفات لغت میں مذو کیونا جا ہے' پلکر حقیقت عال کی دمیشنی میں تلامش کرنا جا ہے اگر بارش اور عذر ہارش کے لنوی معنی صرف سکتے جاکینگ تو شعری روح خرما و کرے گی ۔

كى بم نفسوں سے ابر گرييس تقرير ليھے ہے آپ سے گر مجر كو دبوا أ

آ میرسیلاب طوفان صدائے آب ہے نقش ماجرکان میں دکھتا ہو انگی جادہ ہے

ما میا مذخیال کو نفتندسے دل سے خیربا دکہ کر حقیقت کا پردہ آٹھا نا اور دیکھنا چاہئے یہاں نہ بازاری تخیلات ہیں نہ بازاری عاشق نہ بازاری معشوق جیے برما آ کی جمی ہوئی کا نی سے اتنا خوف ہو کہ اگر با و رہیسلا ترکو شھے کے بینچے ٹھکا مذہرگا میں کتا ہوں اور زورسے کہتا ہوں کہ جن کے خیالات میں سوقیا نہ نداق ہونا مہنا عشق وعجبت کی پرلیٹا ن کن کیفیت ہو خدا کے لئے وہ فالب کے دیوان کو مبالفراس یا تھ کی گویا دگی جا سے ہوگئیں

الم بن کیا ہے اور عذر بارش کے کہنا چاہئے کی گویا دگی جا ں ہوگئیں

الم بن کیا ہے اور عذر بارش کے کہنا چاہئے کے گئی داخت کو جو کرم مما وق کی اشک افتا نی کی قلت کو جو کرم مما وق کی اشک افتا نی کی قلت کو جو کرم کاسخی مذخو د عاشق سے نز دیک قابل طوفان ندجو ب سے پورے لطف وکرم کاسخی مذخو د عاشق سے نز دیک قابل مستعنا تھا لہذا ہوش کر یہ کو اور بھی تبر بہار ہونے کی صرورت لاحق ہوئی ۔

استعنا تھا لہذا ہوش کر یہ کو اور بھی تبر بہار ہونے کی صرورت لاحق ہوئی ۔

استعنا تھا لہذا ہوش کر یہ کو اور بھی تبر بہار ہونے کی صرورت لاحق ہوئی ۔

استعنا تھا لہذا ہوش کر یہ کو اور بھی تبر بہار ہونے کی صرورت لاحق ہوئی ۔

ایس بسکہ بوش با دوسی شیشنے اُن جی لیے جہار وقت کے قرض اس گرہ نیم با ذرکا کا وش کو درکت ہوتھا منا کہ ہے ہوئوز ماخن به قرض اس گرہ نیم با ذرکا کا دش کو درکت ہوتھا منا کہ سے ہوئوز ماخن به قرض اس گرہ نیم با ذرکا کا درش کو درکت ہوتھا وضعہ گئر ہائے دا ڈوکا



دال خوداً دا كَيْ كو تقاموتي بِرِشْف كاخيال مان بجوم التك بين ما رنگه نا ياب تقا

حقائن گاری سے ساتھ ٹاک عن طرازی اپ دلکش امذا زمیں امرس سے دہی کا موتی کی طبح شعریں دل پردس ُ جاستے ہیں ہی وہ اندا زبیان ہے جو کہمی نمائنیں ہوتا فالب سے لدنت عیش امذا ڈمٹ یریں کا مرکعات خدا جاسنے کہاں کہ نیے رفا نی ہیں اگر صفحات قرطاس کی مذت حیات ختم ہو جائے گی تو یہ دلوں میں باقی رہیں گ اگر کا غذگی طرح قلوب گلی مات ی ہیں اور فنا ہوجائے واسے ہیں تو غالبے جو اہر بار دں کی تا بیندگیوں کو روحیں ایسے دا موں میں شمیلتے رہیں گی۔

> ا پنے بیر کرد ہا ہوں قیامسس آبل دہر کا سجھا ہوں دل پذیر متاع ٔ ہنر کو میں

دراحقیقت بین گاہوں سے اس شعر کی ندرت کو دیکھئے۔ یوتی ہر و نے کاخیال ادر مجوب خود آزار تاریکہ کی نایا بی اور عاش کسی لطیعت حسرت ہے سُنٹے کہ وہ موتی کیسے اور کیا ہیں جنسیں مجوب خو و آزا یا مجوب کی خود آزا کی مشلک کرنا جاہمی کی یہ دہی بخد قطرات اشک ہیں جونشب فراق عاشق بہجال نصیب کی آنکھوں سے دم یہ دہی بخد قطرات اشک ہیں جونشب فراق عاشق بہجال نصیب کی آنکھوں سے دم

كى كردن سے شيكتے ہيں۔ يہ ہي درما جشن كے عطيات جدا يك دن عاشقوں كو تمعنة ولے حالیں سکے ۔ أَسَاوِ رَمِنَ ذَهَبِ وَّلُوُ لُوْاء عانتي هي وه جوهزار مرتبة تل موساخ سكّ بعد زنده حا ديد -قَيْلُوا فِي سَيِيلِ اللهِ أَمُواتًا وَبَلَ أَخْيَاعُ یہ دہ لوگ ہیں جن کے قدم عا دہ محبت سے تھی نیں ڈیگئے۔ موج فون مرسے گذرہی کیوں علن استان بارسے اعظم جائیں کیا د نیالا کھ ان کو اپنی جگرے ہے ہا سے مگریہ بہاڑوں کی طرح جم جانے واسے مجھی جنبن مى بنين كريت تكيل بحبت ميرسك برساعت برلحظ ممل طرسيقي سسه تيا ر آماده مستعد کامیابیاں عال کرے سے سئے دفع خربابی کی تصویر سبنے الوستے كه دسوي إس-رسے مزمان توت ائل کو خوں ہما دیجے کے ایان توخیبہ کو محب کیئے اسینے ادا دہ کئ تکمیل برجب اڑ جاتے ہیں نو کامیا بی کا فلسفہ بوں بیا کرستے ہیں۔ آج وال تينج وكفن ما ندھے ہوكے عاماً ہونيں عذرمير يتل كريني واب لانكيك كيا کون ہے جوان کواسیے ارا د ہ سے ردک سنکے ابنی دھن سسے بازر کھ سنکے اِن کے قید دیند کی سختیاں کو بی حقیقت منیں کھییں ہٹکٹیاں اور بٹرمای یہن ممر ، کلی آزادي کي شان د کھاتے ہيں -

رُکی تامع نے ہم کوقب داچھا یوں ہی ۔ پیجون عشق کے اندا زھیمٹ جانبیکے کہا فا نه دَا و زلف بين رَجِير سير بِمالين مَح كيون إن كُرُنها رونا زندا س تَصْبِرائين مُعْ كما ذوق شها وت کی نشاط انگیزر فآریں ہے۔ قراری دبیت بی کا بیرعالم ہو تاہے کہ اقات کی را ، میں یا کو سے آگے سرچلتاہے -عجب ساطس علادے علی بس بمراک كرايع سايات سراؤن وويده وقدم كم ن طاقتل كي جمين آرا في مجي لا نُق، يديدو تي سيم -مقل كوكن طسيه ما ما موسى كدير يركل خيال زخمس وامن نكاه كا يى و ومفتولين را ، صفا و مذبومين تنفي د نا همي جوميدا ن امتمان مين عجمي ، د فا ماوارون كو ديكه كركتي س-عشرت قل ممير الى تمنّامت بوجه عيد نظاره بيخ تمشير كاعسد بالبالأ يى د و لذّت كتان تنخ تسليم و رضابس جواب تيغ سے مسرور موكر اظاركيك کے سے وں رطب بساں موستے ہیں -مرًا ہوں اس آوا زید ہر اید سرا ارا ا جلّاد كوليكن و وكن عاست كد إل اور اوربی نین کدان کی لڈ توں کا سامسلہ ٹو بی میدا نوں کی ضم رو مانی ک<sup>ی ف</sup>م ما ندادهٔ مواسح سرده گذارتا كليون برم يعش كوكيسي كفردكس که ۱۰۰۱ سره محست والوا یک داد دست سیکے نمروسی مطلوب اوروی مجوب ا

محبت سني انسوكول سكيموتي كورمشة وفاسط مجبوبهيت مين يروكرعا شقول سأ القون مي الميّا زعنق كم الميّ ينائيكا -یں ان سیلتے ہوئے اشارات کو تفصیل سے ساتھ عص کرتا گراول تو خو ت طوالت ہے دوسرے مینخطرہ بھی ہے کہ مجھے ریر صدیے گذر جانے کا الزام ا يرمور لهذا أس تتبيدي مفنون كويا الصنني فقرات كوبيس غيم كرتا ابور ا در پیمرانس بخن کی طرف آتا ہوں کہ خو د آر ای کو موتی پر وسنے کا خیال اور مار نظر الياب يدأس بجوم الشك اورنا قابل استنغاط فان كريدكا مال سي حس كا د کرکیا جا چاہیے۔ بجوم گریہ سے اور اسیاب کہ تارنگہ نایاب بی گرقطات اشک ابھی استے کامیا ب منیں ہیں کہ ساک احمر سے شرخ دانے بن سکیں لندا غالب اس کی تیا ہ<sup>ی</sup>



جلوه گُلُّ سنے کیا تھا وال جِرا غاں آبجو باں دواں مُرگانِ تِنْم رَسنے خون اب تعا

تناسب صوری دمعنوی سے دو دریا ہیں جواس شعریں نمایت نوبھورتی د دل آویزی سے ساتھ موہزن میں شن کیفیا ستاکا یہ عالم سے کدایک ایک نفطایک ایک حوف اورایک ایک نقطہ شاہران اوب سے لئے بوسدگا ہ عقید ست بیننے کا زور رکھتا ہے ۔

جلوه گل و چرا نما ن انجو بعینی عبیج بهشنت و دریاسے نورکون سہے جواس نظارہ کی تا ب لائے ۔

یمی ده کیفیات سخن بین جن کے سامنے سے سے سامری کی تمام حقیقت مطابی ایس-اب فرمامعانی و مطالب برایک گری نظر ڈاسٹے اورحش کیفیات کے دوہر کم منظروں کو مقابلہ میں دیکھئے ایک طرف جلو وگل نے درگاد نگ دریا ہے فور بها دیا سے دوسری طرف آگھوں سے ٹون رواں ہو اکیسی برابر کی ہمزنگ کیفیا ت ہیں اسے کو دنی دل والا جوان رنگینیوں میں ڈوسب کر جام لالہ فام حاس کرے ۔
کون ہوتا سے حریفیت منے مردافکری شی

#### جوئے تون

جو کول آکھوں سے بہنے دوکہ سے شام آران اوگئیں انکھوں سے بہنے دو کہ اسے شام آران اوگئیں انکھوں سے بہنے والی از نگا دنگ جو سے خون کی آب و تاب کا بھلا کیا کہنا اور انہت عشق کی سیال کیفیت خون میں ڈدپ کرجو کے خون بنی ہے شام فراق کی تاریکیوں میں دو بہتی ہوئی دھا دیں ہیں جو آنکھوں سے جا دی ہیں۔

ای تاریکیوں میں دوشن کی دو بہتی ہوئی دھا دیں ہیں جو آنکھوں اور بلندیا ں ہموتی یہ بھی دیکھتے ہے لئے کہنے نے لات میں ہے در ہے کہیں ترقیاں اور بلندیا ں ہموتی جا ایک ہیں دو بھی کہنے ہے گئے کہنے کہاں تک قدم آئے بڑھا سے ہیں دہ بی قطر دو بھی اور تا کہنی ہیں ہیں نے شام فراق کی اسی سے خوان بھا کہ دوشمیس دوشن کرد دی ہیں ۔

عم آخوش بلایس بردرش دیتا ہے عاشق کو بیارغ دوشن اینا فت کرم صرصر کا مرماں ہے جو اینا وسٹار مرصوصر کا مرماں ہے

ساحل

ول تا بگرکه ساحل درمائے فوں ہوآب اس دہ گذرمیں مبلو اُہ گل آسے گرد فا وہ ول جوشق دعبت کی ختیاں جمیل جکا - خنج فراق سے ذریح ہوکر نون کا دریا بہا چگا۔ اب وہ مگر تک دریائے فون کا سامل بنا سہے۔

> سوزیش باطن سے ہیں احباب منکرور مذیاں دل محیط کرید ولب آشنا سے خذہ سے

اسى درياسے نون كامنظريا د ماصنى بن كرينا راسي كر جلو و كل بيال پيلے كرد عقا -اس ره گذركا بھلا كياكنا جا س جلو و گل كر د بهو مگرعشق كى ترتى كر بنجي سبيتى سے جلو و كل كو د رياسے خوں بنا ديا -

ا طرین مجھے معاف کریں شعر کی تشریح شعرسے ہو رہی ہے لہذا جلو ہ گل کی نگری کے سلے اس شعر کو دویا رہ نقل کرتا ہوں -

عُلوهُ گُلُّ شے کیا تھا واں چرا نماں آبجو یاں وان ترکان حثیم ترسے خون کے سے تھا

اب تو معلوم ہو گیا کہ جلو ہ گل جس کے دریا سے نور بہا ویا تھا اُسی سنے دنیائے دل کی گذرگا ہیں خون کا دریا بہا دیا ہے جس کا سامل بھی معلوم اوراگر سامل عالم سے دور تک نگاہ جاسسکے تواس جلو ہ گل کو ایک بارا ورمھی دیکھتے مشعر بسکہ ہم ہیں اِک نگا ہ نا ذرکے ما رسے ہوئے میلو ہ گل کے سوافاک لینے دفی بنیں

ت نازگراں المُنگئ اشک بھاست منسي كنت مِكَّر ديد أون مارس أسك عاشق تنوں سے خونیں مِدَ ہا ت کسی مدیا نہیں منزل پر ماسے ختم ہی ہونے ہیں ہیا ہ كوني صورت نظرينيس آبي ترغیب عشق کا بیفطری شیوه و ہے کہ وہ آ گے ہی آ گے مجھتی حیب تی ہے اور الین اقابل اظها رلڈ سے بنی جانی ہے میں سے عاشق کی روحانی کیفید کیے اوہ موزمادہ ہوتی ہے وہ تامظ ہری کیفیتیں جو دنیا والوں کا دِل طادی ہی اربا بعثق محسّبة كے سلخ لدّت خيات ہيں -کسی مکین وہجو رکے نالوں کی ماب کو ن لاسکتا ہے کس کے دل من قوت ہے بوان کی آبوں کو بر دانشت کرے گرائس دل کی قوست کو مرحباسکیے جونا لہ وُ خر یا و ى نيس كرة اللكه انكور سے خول كا دريا تك بهانے ميں بيباك موالسے جب يہ وصله بي يورا بهو جا تاسب توديد ، خول بارمي لحنت جكرك تقاصا بهو ماسه-آنسور کی گرانا کی موطوفان ہر یا کر دیتی ہی جو خون کے روش وھا رسے عموں سے مہاتی ہے۔ میک دہ ت نا قابل نا زفرا ریا تی ہے اور کہا جا تا ہے کہ مِنْك ديده خول ما رمي لحنت مِكْرِيد آسكة السوول كي المسية قابل تسليم من -رگوں میں و دارنے پھرنے کے ہم نمین کس جب کھرسے ہی مذاہیکا تو بھر لہو کیا ہے ہے أنركار نوبت يمال كت سيخي سي كد-لخت بگرسے بورگ ہر فارشاخ گل عاچند باغبا نی صحرا کرے کی

خون ہوکے مبگرا کھ سے ٹیکانیں اے مرگ رسین دے المی مجد کوکہ یا ل کا م بست وصديب كه مِكْرِوْن مِوسِ الكون سے طبیكے مدعی عشق سے سيندس مگركا وجود لملک روائے ما بہتاہے كدخون موسكة الكرسے بد مائے ماكد اس كى مكر درال سوزد کرا زعنی کی لذیس بهشر سے سئے مستقل بو جائیں لہذا حوت سے کہا جارا كرمجم كواهي زنده رسين دسكام مبست يك-كام كى بهتا ريائعي قابل توحيه ليا - بيظا ہر توا ننا ہى كها گيا ہے كہ جگر نون ہوگا ا می سیر منین میکا نی گراس کے علا و ، کچه کا م اور کھی مبر جن سے متعلّی کو د*الت ش*را نىي كى كئى - بىلا زندگى كى كامول كى تشريح كيا ، زندگى او ـ و م بىم كى بېرالا شب اے جرکو بھی رکھوں گرشاما بسيرون كيا بناون جان خرابي کوئی مینی زندگی سے کاموں کی تعداد و شماریا وضاحت کا حوصلہ نیس کرسکا ب اتنابی كمدينا كافي بوناس كداگرزندگى سے توكام سبت بي اب اگرال كابية لكانام بصحن كاذكر فالب في كياس الجان كيورا بوسائك للأها ے الباب زندگی کی گئی توان کے خیالات کی تھان میں کیجئے -

خونجكال فهرست

عشق سے طبیعت نے ترکیت کا مزابایا در دکی دوا با نی در دہبے دوا با یا تعمیرات عش کی دہ نونچکاں فہرست جس کے لئے ایک سچا عاشق زندگی کی آرز د کرسسکتا ہے تاکہ دہ قربان گا و دفا پراُن تام قربانیوں کو ایک ایک کرسے پورا کرفے جن کے بغیر کا میا بی نئیں ہوتی ۔

> ایک ایک قطره کا مجھے دینا پڑا حساب غون حب گرد ولعیت تمر گان یار تق

دہ عاشق نئیں ہے جو کڑی سے بڑی قربا نیوں کی خواہش مذرکھتا ہویا بغیرتا م قربانیوں کی ا دائیگی سے موت کو قبول کرہے۔

نادان موو کتے مرکد کوں جیتے موغالب نادان موو کتے مرکد کوں جیتے موغالب

قىمتىي سىمرى كى تمناكونى دن اور

عنق دمحبّت کی مبرآ زمایُوں سے گھبرا کے خبخر یہ گلا رکھ دینا د**نیا سے عشق میں** نتیم در صاکی نبان سے ہبت دور ہے ۔

دهمی مین مرگیا جو نه باب سنب د تقا عشق نبرد ببیشه طسابه گار مر د تقا

أبيئه عاشقوں كے قلب و حكر كے اسب مختلف أكر و ل كو حي كر جمع كري جن سے

مرانعشن کا ایک خونی محضر تیار ہوا در دہی محصر کاریا سے شق کی فہرست قرار پائے۔

جگر ہارے

فریدامن ہے بیداددوست جال کے لئے دہے مطرز ستم کوئی آساں کے لئے فلک مذہور کھ اس سے جھے کیس بی بن دراز کوسٹی قاتل کے اسماں سے لئے

هرين موس دم ذكر منظيكي نون إب تخروكا قصته ببواعثق كاجرمايه ببوا ب خون دل سی حبیم می وج الد خار ید سیده و خواب سے سے سے سراغ کا دل ك خول كرسف كى كيا و فركين مار باس ب دونقي ويده ابم ب مجه كو دائم الحيس اس يل كمون دزويس إلى جاسنة بي سيئة مُرخول كو زندال فاندم زما مذسخت کم آ زادہے بجا پِ آسد وگرمهٔ بم تو توقع زیاده در کھتے ہی فلش غمره فول دير نه بويعه دیکه خون نا به فشا نی مسیسری و دلیت فامدُ بیدا د کاوش کم ترگال پو نگین مشاه بو من برقطره خون تن می

تومشق نا زکرخو بن دو عا لم میری گردن پر استسبل بحس اندا زمحا قانل سے کمتا ہو وع و الم الله الله الله الله الله الله حبـگرتشنهٔ آ زارتستی مذبودا هر چندنست گرمی آب توال پنیس برحیدجاں گدازی قروعماب سے لب يروهسيخ زمزمدالا الاس جان مطرب ترائم لم من مزيد ہے رئ فرميديُ جا ديد گوا را ري<del>ي</del>و خوش موں گرناله زونی کش تا نیزنییں لذّت سنگ باندازهٔ نقریر نبیس مركها أبيها لازم سراقيا بوطائ حاوهٔ را و وفاجر دم مستسير تيس مرت لدَّت آزاد دبي جاتي سب دل سے وں کرنے کی فرصت ہی ہی عمادحين وكاحبت برق حبثوام ہم کوئی ترک و فا کرتے ہیں رزسهى عشق مصيبت ابى سهى بے نیا ذی تری عادت کی ہی ہم بھی تسلیم کی خوفوا لیں سے یا رسے چھیڑیلی ماسئے آسک گرېنىس ۋىل توھسرت بىسى نویدامن کی تعربیت منون ابدفشان کے مزے میکدے کی خوابی - ول کوفوان کرسنے ى دحه - دائم الحبس رزوئين يشكوهُ آزار فيلش غمزه - ودبيت خانهُ بيدا ديشقِ فانه و غونِ دوما لم ـ نششه ازار کی ناکا می - قهروعمّاب ا در ترا مهٔ ل من مزید - منج نومیدی جاتی مسرت آزار دل كاخن عِشْق كي صيعبت يعليم كي خو- باينان ي كي عادت منوق في الم ناكاى كى صرت - يه وه جگر ما رسيمي حن كى غون آلو دكيفيتول مين ترفيب عثق مسرت بنج ے - دہے دسد الحقی مجہ کوکہ مال کا م بست سے -

عثق میں بدیا در ننکب غیرسنے ما دامجھے کشتہ بیمن ہوں آنر گرچہ تھا بیار دوست فيروب كراي كيست ميرى اس كيجرب بيالمعت دست برجيع كوئي باردرت ناكدس جانون كرنهواكل دسائي دان فك جدكو ديباب سام د مده ديدار و رت جكرس كرنا ور ايناننكو منعف دماع سركري ب وه مديث زلف عنبرادر

مِنْ عَلَى مِعْ كُوروتْ ويكه بالاسب الر سن كرتابي بهان شوى گذار دوت مربان ہائے ویشن کی سٹسکایت کی کے

يابيان يركيح ساس لذنب آزار دوست

خدائے سخن حضرت غالب کی آس غرل کے بید سیند مسلسل اور قطعہ بندا شعارہا جس كامطلع بيسب-

آمنطامته بواسه مسرد بو بإزار دوست 💎 دو دشَّع کشسته مّا شا نَدخط رضار دوت

برى بارى غول معطعين فردى فرات بي -

ینزل اپنی مجھ جی سے لبندا کئے ہے آپ سے رد دیت شعر میں اب اس کراردات قطعه بندا تعاربها بيت الوسك اور دل كن عنوان ك ملك مسكر بي جن يرثنك

كى بى نىظىرىقىدىرى بى مرتقىدىركىيە بىخى سىكى شوخ ادر دىدە زىيب رنگونىي دولا

موني وركاريول كوداددك دى ب-

بجرا رنصيب بيا رعشق كهدر ماسه كديجه عنق مين غيرك رشك كي سيداد نے ما را میں اسینے دوست کا بھا رتھا نوش تقییبی ہموتی اگر وسٹ کا در دیجسبہ میری حان لیتا نگرافسوس ہے کھکٹ تہ بیمن مور ما ہوں ۔ غیر پُرسِٹ یاعیاد ت کوم با سے استعنبار حال کر رہا ہے اوراس اندا زسے عال يوچه رياسي بيسيكوكي دوست كابت تكلّعت دوست بو-مال یو تھے والا بھا رکی ناز کے طبیعت اور طریق فراج پری کا لحا ظاکرے حال یوچه ر با کے سیمن کی بدگرانی اور بے اعتباری اس سے استفسار و انداز استفسارسے بیا عشق سے دل میں دوسسداری جذبہ سداکر دری سے بدمی مطات کی خلش ہے کہ جب افیار کسی وقت مزاج کرتے ہیں تو دل میں کھٹاک پیدا ہوتی ہے بمال صرف کھنگ ہی تنیں بلکہ رنتک بھی ہے اور اچھا خا صار نسک ہے بيارك ك على عيادت باعدة تكين ملب ويما محت بوقى سب ود برصرف ئسى كة ماسنے اور مال احوال پوچھنے سے نیزول نوئش کن با زں سے مجھ دیر كے لئے بيار كا دل بى مبل جاتا ہے - مام علائتوں اور بيا ديوں ميں دوست ديمن سب ہی آ جاتے ہیں۔ دُنیا کا دستوری ہے اس ا سانی رسم درواج سیکسی بيا ركه وليس برمكما في بيدا بوسفى جندا ب صرروت بيس بلكه عيا وت سعيما کے دل کو نوش ہونا ما سیسے دل کی نوشی سے بڑی صحت ہے۔ أن سے دیکھ سے جو آ جاتی ہی مند بررون ق دو سمجھے ہیں کہ بیار کا عال ایتھا ہے یرسب کی سی نیکن مار محبت سے کئے یہ کما ن مکن کہ غیر عیادت کو آئے اور

أس كا دل بدگان نه مودا در يهر بيرستم ظريفي كريه نكلت دوست بن كرگو ما خود بھی بہار دوست سے نیزاس شیم کی کے پیکلفا نہ باتیں جن کانعلق مجوب سے ہو ایک سیتے عاشق اور بار دوست سے سائے درما سے بجائے دردہیں -افسرد گی نیں طرب انشا کے التفات ہاں در دین کے دل س گر عاکرے کوئی ر شک غیری و ه بیدا دجس سے بیار دوست کٹئے شمن مبوط کے دنیا کے مِذِ بات میں کمتنی ا نقلاب خیز ہے۔ اشعار پڑسھیے اور انداز ہ لگائیے کہ رشک ہ رفابت نے کس وقت اور کس طرح وجود اختیار کیا ہے -زخمنے دا دیز دی سام دل کی بارب ترهی سیمهٔ بسل سے پر افث ن محل غيرب كتلف دوست بن كربيارا لفنت كاحال دريا فسنت كرر باسب اورسكين نستی سے لئے دیدار دوست کا بیام دیتا ہے لیکن بیار کوخیال ہوتا ہے کہ بیموب مك اين رسائي ظامركر رماسي اس فيال ك ساعدكس مياست كارشك س ر الما بت كي الكرجس قدر اللي شعله ورم وكم سي ليكن السي حالت مين كه غميس وي الي مگر عیا دت کو آیا ہے اس سے کچھ کھی نمیں کہا جاسکتا بھز اس سے کہ صعف فاغ کا شکوه کرکے اس کی زیان بندگردی جائے سیکن جب ایسا کیا جا تاہے تودہ ایک بهدر دو وست می طرح صعف د ماغ کا بهترین و زو و اثر علاج تجویز کرتا ہے لینی دوست کی زلف عنبرس کا تذکره شروع کر دیتا ہے یہ وہ علاج ہوتا ہے کہ دومار منعف وماغ كى تنكابت غيركن بوعاتى ساير-

اگر ضعف دماغ کی تنکایت کی جاتی ہے تو گویا ذلف دوست کی تا نیرات مسیحائی سے انخاد کرنا ہوتا ہے اور یہ بیار دوست سے سلے کسی طی زیبائیں مشکل تو یہ ہے کہ صنعت دماغ کا علاج غیر کا بچویز کردہ ہے اس جب سے مفید منیں نداس کے فائدہ سے منکر ہوسنے کی قوت ہے کیوں کہ غیر کے سامنے اخرام مئی بہت زیادہ صروری ہے ۔

> رگب منگ سے سپکتا وہ امو کہ بھر نہ تھمتا جسے غم بھے رہے ہو بیر اگرمٹ را رہوتا

نیرجب اس مال پُر لال کو دکھتا ہے تو آس کے دل میں انسانی جذبہ بیدا ہوتا ہے اور وہ گریہ عامثت کو روکنا جا ہتا ہے اس سلے دوست کی شوخی گفتا ر

كوبيان كرتاسيت -

غیرپهختاسے کربیاد دوست بوٹیے ٹیے دو دیاہے شوخی گفتا ر دوست کو شُن کرفا موسِّ ہومائے گا اُس کا دل ببلے گا لیکن یہ ایک خیال ُ فام ا در کوسٹسٹن ناتام ہے گفتار دومت کی شوخیوں کا بیان لب ففاں پرمبتم بیدا کرسکتا ہے بیٹیک ت میں آئی قدرت ہیں کہ روینے والوں کو ہدنیا وسیدنیکن غیر کی زبان سیرانیں۔ گر رئیمانش کورو کئے سے سلتے تغیری یہ ترکیب مفیدینیں ہرسکتی ملکہ اور بھی باعث گریم بوگی کیوں کہ غیری ہرو ، یات جو جوب سیر تعلق ہو بیار دوست سے سانے کانے فالمره مندم ونے کے بیرونٹ ترین کے قلب رشک زوہ میں در آئیگی یہ ہوسکتا ہوک دوست كى شوخى گفتا ياس كے خيال سے كريه رك جائے ليك بركما بركن سے كه غیرص کی ذات سے دشک ورقابت دائیستہ سے شوخی گفتا ، و دست کا بیان ارکے گرئی عامنی روک سکے رنگ تووہ اگ ہے کدغیرا گراس سرمایی و اللے تو يا في تين بهوما ليكا اورا تين رشك يهد سسه بمي زياده بيرك أسلط لي-غیر بهار دوست کی عیادت کرر ماسیه اور عیادت کے فراکف انجام شے را ہے گراس کی دشک امیر بایتر ستم آلو دہر با نیاں بیار دوست کو عمیہ بشکش میں وال رہی ہیں اب وہ حیران سے کہ مرابی فی بائے شمن کی شکایت کرسے یا لذّت آ ذار د دست کی سیاس گزاری دیمن اگر جربا بن سہے تواس کی ٹرکا پرت کیا لیکن فیور دل اُس کو گوار امنیں کرتا کہ دشمن جربابی کرسے لیڈاا کر شکش کی عالت میں دل کوعجبیت تکلیف سبے اوراش تکلیف سے سابھ سابھ آزار دوست کاسٹ کر ہدادا کرنا بھی صروری ہے -اب مشکل یہ ہے کہ اگر د وسست کاسٹ کر بیدا داکیا جا تاہے آ اسی سلسلہ میں ممروا بی ا کے تو تو ایک سینے عاشق کے لئے

سخت دشک کا باعث ہے۔

وازش بائے بے جا دیکیت ہوں شکایت ہائے رنگیں کا گلا کسیا

رُشك آررُو

نهیں گر ہدمی آسان مذہویہ رشک کیا کم ہی۔ بذ دی ہوتی خدایا آرزوئے دوست رشن کو

یہ ماسنتے ہوئے کہ دوست کی ہمدمی یا دوست کک رسائی آسان نیس سہے شکل اور سخت و شوا رہے دشمن کسی طرح اس عرّت کوئیس عامل کرسکتا -

فرصت کار دیار عشق سطیم دوق نظار کا جال کها ں

مگر پھر بھی د شک ہے کہ دشمن سے دل میں دوست کی آر زوسے ۔ دوست کی آرزو دوست سے دل میں بونا چاہیئے ۔اگر دوست دیّمن دو نوں سے دلوں میں

ے و دونوں داوں میں اتماء علی کی ایک جھلک پائی جائے گی جس کانمست جم

د ننگ و رقامت سے۔

عاش کھی گوارا نئیں کرسکتا کہ اس سکے جموب سے کوئی دوسرا بھی ظاہری اباطیٰ سلسلہ رسکتے گو اس بات کا ہزار دل طرح اطینا ن ہو کہ عسید اتنا اثر کی طورسته منیں ہدا کر سکنا کرجس سے وہ دوست کا ہمدم ہو سکے۔ تا ہم اگر وہ دل میں دوست کی آرزور کھتا ہے توقلب عاشق میں وہ آرزو کا نے کی طرح کھنکے گئی -

> دا رستداس سے بیں کد محبت ہی کیوں ہو کیجے جارے سابقہ مدا و ت ہی کیوں ہو

سیت زیر بحث بین من نازک و بطیعت کیفیت کو نظر کیا گیا ہے وہ جذبات عبت کے سلئے آ مینہ ہے ہی وہ بلند ترین مقامات عشق ہیں جہاں یا توکسی ش

الا دن بينج سكما سه يا غالب مسيم عرش بياتحيلات دلا تمنا بي احساسات

اگرسے پو بھے کو میذیات واحسا سات بھی شاع ی کی مطنبوط و سیحکم بنیادیں بہن پر شعراا ہے اسپ خیالات کے بڑے بڑے ترے تل تھا تے ہیں اگر بنیاد ذیرا بھی کھوکھلی ہوتی ہوتیا عری کی لمبندسے بلندعا رت بھی موا کے ایک جو کے میں خاک کا ڈھیر ہو جائے گی ۔

بالحفوس غزلون میں اگر جذبات کی موشکا فیاں مذکی گئیں تو بھی مشاعرا ما کیفیت مذہبدا ہوگی اورجب پخصوصیت نہوگی تو سنعرمٹی سمے ڈھیرسسے بھی ہر تر ہوگا .

غالب کی شاموا مذخصوصیات کا اگر جائزہ لیناسے تو غورسے دکھنا جاہے کہ آن کے دیوان میں جذیات واحماسات کی دنیائس طرح بھری ہوئی ہے۔ غیر سے دل میں دوست کی آرزواد رصرت ایک آرزوکا بیدا ہوجانا بظا ہم کوئی اہم باست منیں سے کیونکہ حال محبوب کی بے بنا کششش کا تفاضالی ہم

كه د نياكا در و دره بمدين دل نرة ر دو بهوكراس كي طوف اليج باك-وبرمز بلوه كما ئي سفي معشوق انسيس ہم کماں ہوتے اگرشن مذہوتا خو دبیں الیی ما لت بیں اگرغیرسے دل نے دوست کی آ رز و پیدا کی توکولنی ٹری تھات ہوئی لیکن عاشق کی و نیائے رشک میں تعامت کیابڑی سے بڑی قیامت ہو <u>ہے</u> مسوس كرسف سے سلے دل دركا رساسے -صداحت عشق و پاکیز گی مبت اینی را هیں ایک تنظیم کا ویودهی گوا دائیں كرتى يذكد وتمن كے دل مين دوست كى آرزو -ہر اوا لہوس سنے حشن پرستی مستعار کی اب آبرو ئے سٹیو کا ال نطن مرکنی کو آر زد دل ہی بک محدو و رسبے اس سے ا ترسے مجوب کا وامن چھو کئی مذتا لیکن پھر بھی ج بکد دوست کی طرف مشوب ہے یا دوست سے کے کے بیدا ہوتی ہی اس ك و نيا ك عشق من و و ايك انقلاب الكيز تربك سهد -سيه أدى بحاسه خود إك محشير خسيال الم الخبن محصة أب فلوت اي كيول بنر مو تموزی درسکه لیرعش دمجت کی دنیا کوقطع نظر سیحیته و ما س تورشک و ر قابت مخصوص چیزیں ہیں ذرا عام حالات میں دیکھیے وسٹن یا غیر کی آرز د لینے مقابلمیں کیا رنگ لاتی ہے اور کیسے کیسے کان پیداکرتی ہے صدم موقع ایسے میں گے جھاں دنیا کی ونیا دست وگربیاں نظر آئیگی گران عام ٹرات کو

طره سنن بنا دینا کچراس کا کام سب بوکشاس -

حسرت سنے لار کھا تری بزم خیال میں گلدستہ نگا ہ سویدا کہیں جصے

كس حسرت ك ساقة كما جا رم بن -

ند دی جویی خدا با آرز دسک دوست ویمن کو

اے خدا کاش کہ دشمن کو دوست کی آر زو مذری مہوتی کیوں کہ اُس کی آر زو سے دشک پیدا ہورہا ہے ۔ قابت کا ایک نشتر دل میں ہمجا جا رہا ہے۔ ما لم محمو سات میں اک بامینی کھیلی ہے۔

رشک اورائس کے تیز انرات یہ و و محرکات ہذیات ہیں ہورہ صرف اسان ہی سے سلے ہیں بلکہ تما م طبقات فری روح میں جاری دسا ری ہیں۔ خیالات کی دسمت میں اگر دیکھا جائے گا تھا النا ن کیا طائکہ کے دائن ہمی نیچنے ہوئے تطنبہ نہ حراثیں گے یا دہے وہ موقع جب کہ خاک سے مُیتنے پر فرشتوں کی للمِ بی ٹم ہوئی گاہیا

بررى قيس-

د نیاکب دنمک کی ہمدگیری سے بی سکتی سبے انسان کب اس کی گرفت سے با ہر ہوسکتا ہے۔

> مان در دی کن بیایهٔ ج بین م لوگ داسته ده با ده کرانشرده انگوراسیس

ا اگرکوئی مقام تننی سے تو وہ برم لا ہوئی اگر کوئی ذات بری ہے تو دہ برم الم ہوئی اگر کوئی ذات بری ہے تو دہ بری ا

یم سے اس کے عشق و کو د ت قبلی کا اُر زو رمطالبہ کرتی ہے۔

عد میں اس کے عشق و کو د ت قبلی کا اُر زو رمطالبہ کرتی ہے۔

قل کا اُسٹادگھم آجرا آلا الدو دیتی فی الفویل

تر حمیم کمو (اسے رسول اپنی اُسّت سے) کہ ہم اجر رسالت کچے نیس چاہتے گریہ

کہ ہا رسے قرابت دار دں سے عبت کرو۔

جب ر نشک کا یہ حالم ہرکہ بجر ڈات خداکسی کو بھی اپنے سے فالی مذر سکھ تو

پیم کسی حاشق سے متعلق کمیا کہا جائے جس کا خمیر ہی دشاک و رقابت سے باتی سے

اُٹھا یا گیا ہوکیوں کر بر داشت کرسکتا ہے کہ وہمن سے دل میں اُس کے دوست یا

بالفاظ دیگر مجبوب کی آرز و بیدا ہو۔

#### ر رشکب سخن

پەرتىك سەكەدە بىرتاسىت بىمىخن تىسى دىگرىنىۋىن بدا موزى عدوكياسىيى

بیت ما صروبیت ماقبل و و نون قریب قریب خیالات کی ایک ہی سطح پر ہیں یا

ا يك بى درياس و فاركى د د منهنت الوع مرجين بي -

ایک مقام پروتمن کی عدم ہدی سے اطبینا ن ہے دوسری جگہ پر مدو کی ہد آموزی کا کوئی نوف نیس ایک موقع پر تیمن کی آرزوست رشک ورقابت اسم

على برعدوسك بم مخن بوسف كا انديشه -

رشک درفا بت کا عالم اس شعریں شعراق سے ذیادہ نا یا س کیا گیا ہے مجوب سے غیر کا ہم سخن ہونا ہزاروں بدگا نیا ں پیدا کرسکیا سے ادر جس قدر گا رشک ہو دہلیجدہ اگر میا اطینا ان سے کہ عدوا بنی ہم سخنی سے مستفیداور برآموز کا

ر سک الووه وقده از جهاطینان مین کامیاب مثین ارسکتا ۔

دُکرمیرا به بدی بھی اُسے منظور بنہسیں فیرکی بات بگڑیا سے تو کھ دونرسیں

جیری ہا تشاہر جاست ہو ہوں دور ہیں لیکن اسے کیا کیا جائے کہ غیر کا ہم سخن ہونا ہی عاشق سے لیئے ہاعث رنسکہ مساگلاں کام کی آر سے کو جس مستفر سر سمید میں۔

د ، کب گوارا کرسکتا ہے کہ مجبوب سے ہتمن بم کلام ہو۔ ر

بم حب اس منع كو برسطة من سُر سُونيالات كى معراج مك جابسية الرقع باركا

چرت کی کو نئ حد بنیں ہونی ا در فقائے بسیط کی موسیقی میں بیرتم اند فرد کے گوش بن جا تا سیسے ۔ غالب صرير فامدنداست سروش ب عما زمستما نعشق ومحبت کی حدوں سے آسگے بٹروکرسر حدیقیقت آفا ریس پر شعر بنت کا دین کرد و عالم بیدا کرتا ہے جمال غیروں کی ہم حنی بند و کیا خدا علی ئىيلىيىندفرا ما -مَا لَبِ كَي حَمِيعَت بْكُارِي دِيكِينَا سِي تَوذِرا ٱس مُنظِرُ كُو مَا وكَحِيْحِب كَرْجِوب كى ندستىس كيد اسك اوكتهى آستى براين كنى صلحت سكما كت فعدصيات بدا كرف ك سلخ بردقت كفت وتنيد كياكرت بي ان كدول كاحال فدافوب ماناسته مذاوه عكم ديناسه-يَا يُهَالَّذِ بِنَ الْمُنْوَا إِذَا نَاجِبِيُّمُ الرَّسُول مَكَ فَتَلَا خَنْ رَلِكُمْ وَاطْهَر -ترجمير-اس ده لوگ كدا يان لائ بوجس و تت كددا ذكوتم بغيرست ورا ز

ا کلم الحاکمین کا بیرا بسا تکم ہے جورمول سے گفتگو کرسٹے دانوں پڑسکیس لگا دیتا ہے لمذانی خور بر ہوتا ہے کہ وہ اوگ جو ہروم رمول کی خدمت میں کن بھو بیاں دیخوا ) باکرستے سقے مجور ہو جاتے ہیں ۔ سه منا نقین ۔

کیا عجب ہے کہ نشویں اس واقعہ متعلقہ آئیت کی طرف اشار ہ کیا گیا ہو در ندسشع خوری وا قد کی یاد ان و کرسف کے سالے بہت کا فی ہے۔ خالب کے اسپے ہی لبذاہ شع ہوستے ہیں بن کوحل کرنے والے بیاڑوں سے جوئے شیرلا ستے ہں اور ندسیمے داك بيجارك (فالبيت) عجد كرلطا لف من سع محروم ده جات مي . حُتَن فرفرغ سمّع سخن وورسه ع أسمسه بينطه دل گذاخمة بيمييندا كرسي كو نيُ حب بعجز بھاری کا یہ عالم ہو کہ ایک ایک شعرا یک ایک مصرعہ میں ہلز حقیقت مومیں سے رہا ہو آ بھر غالب ما فدائے عن کوں نہ فخرومیا است کے۔ ياتا بول اس سه دا دكي اب كلام كى ردح القدس الرحيم إيم زبال سي یہ غالب ہی گی حقیقت ٹکاری ہے کہ اگر خاک پر بھی نظر کو البیز ہیں توعن غلب ى خبرلات يى -مكن فشان إئ نا زحب لوه كوكيا بوكب فاك يرسونى بى تىرى طوه كارى كاياك غالب سكه بلندمر تبه دمع فت اكلين اشعار كمرسه سے گھرے خيالات كے الا نمَّاتُجُ بِوسَتِهِ بِي الفيسُ مَعِي سَطِئ لَكَا ه سسيهنيں ديميفا عِاسِسُوا در رزعا م غزل لَإِ كى من من غالب كو ۋھونىڭە منا جاسىئے ان كا دنگ سب سىملىكدە اوربالكل دہی سے جوایک فطری شاعیں قدرتی طوریم ہونا یاسے۔ شاع سے ساخ قاب فخرادو تاسب كروه وابنا خيال وطرز سحن سب سن الك رسطه نيز يايمزه خيال بادہ گو ئیوں پرفت مان نہ ہونے دسے غالب سنے ایسا ہی کیا اور وہ خوسب کامیا یہ ایوسئے -

میرزدا فالب نیس برگ کو اختیا دکیا دخشل سے شکل ہے پاک دباریک خیالا اُن کے طُرہ کا میں زیس برق کے معروبی سے گنائے ہوئی کنگھی سے دس میں موضوعات کونطن مرکز دیا اُن پڑھ ننا عرکے لیے بھی دشوا رینیں لیکن دہ بلندمضا برن جنین الب اپنی میرت طاندی د قادرا لکل می سے بنا بیت خوبصور نی سے ساتھ ایک ایک بریت ادرایک ایک مصرعد میں نظم کرگئے ہیں الخیس بڑے بڑے علامہ د ہر کھی جلدی نیس نیا و سکتے۔

شکل ہے زیس کلام ہمرااسے دل شن شن کے اسے تحوّران کائل اسان کیے کی کرنے ہیں فرمائش کو یم مشکل اسان کے کا کرنے ہوئی کرائش کو یم مشکل فالب کے متعقق کما جاتا ہے کہ وہ فارسی الفاظ و ترکیب بہت زیادہ استعال فرائے سنے وہ درست ہے ، الیکن الفاف یہ کہ رہا ہے کہ بجبن سے جس کی عمر کا بڑا محقہ فارسی کے میدان ہی صرف ہوا ہو نیز جس کے خیالات فارسی ذبان کی وسعت کے موافق سے موافق سے موافق سے موافق ہونے کا اور شرعی الوئی آن ترکیبوں کو فوراً کیونکر جو ایک انبدائی ہے جس سے اس کا دلی قائن ترکیبوں کو فوراً کیونکر ایک ابتدائی ہے جس میں فارسی کا دلی گا کو ہو ۔ فالب کا آرد در کلام دو حصفوں پُر نقسیم ہے ایک ابتدائی ہے جس میں فارسی کی ڈکا کو ہو ۔ فالب سے دوسراوہ سے جسے آرد در کا شفاق کی گئی ہم تاس

فارسیت کے عماج تھے اور یہ مجی معلوم کرلینا جا ہتے کہ میرزاکو فارسی زبان سے زبروست لكاد عقاوه إيراني السن تقط ملاعبدالصدايراني سيرفارسي زمان دراس کے تمام رموز مال منے مقے یہ غالب کی ٹری خوش نفیبی تھی کہ فارسی پڑھا ہے کے الے ایرا فی استاد ماجس فارسیت کا جذبه آن سے دل میں بعردیا - حالی مرحوم سے ما د گار غالب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرزانے گیار ، برس کی عمر می شعر کہنا شرق كرديا تفااسي ابتدائي زماية مي الفول سفي نداشعار فارسي مين بطور غزل موزول کئے اس میں درجہ "کی روبیت استعال کی گئی جب اُعنوں سے وہ استعار ا ہے'اُ تنا دیشیخ معظمر کوشنائے قواُ کیوں سنے کہا یہ کیامهل رد لیٹ اختیا رکی ہے ا بیسے سیامعنیٰ اشعار کیلئے سسے کو تئ فائد ہنیں اس دیت تو مرزا پیشن کرخا مُؤشِّس رسبے -ایک روز ملافلوری سے کلام کامطالعد کرستے ہوسٹے ایک شعر نظر پٹر گسب بس میں نقط الا کہ چر ۱۱ر و بیف کے منی اس استعال موا عمار فرزًا کما ب لئے ہوئے دو السقم وسف سك اور الناطوري كالتعرسندس مين كيا شيخ معطراً سند : كيمكر سكن مگے کہ تم کو فارسی زمان و شعرسے عدا دا د مناسبت ہے۔ اس وا قعد سے صاحب معلوم م دیا تا ہے کہ غالب کو فارسی زما ی سے کس درجی تعلق عمّاجیں سے افہا رسسے آرو و اشعار کلی بنیں نے سسکے۔ اب بیں نصو مرکا ایک کنے اور بھی دیکھا وُں کا دی اُر دو میں نا لمپ کی خادسیت مبینک نا لهنج اُدّ د دین فارسی الفاظ د ترکیب کا استعال مهسنهٔ یا ده کیا پی گرساتھ ہی ساتھ فادسی کوا بنی قدرت سے اُرد دبناسٹے کی کوشش کی ہوکہ فارسی میں اُدو کی شان پیدا ہوجاسے اُر دو فارسی کی ہم بلّہ ہوجاسے یہ وہ راہیے جس برعمل کرکے غالب فے اردوکو اردو کردیا اگروہ متقدمین کی بردی کرتے تو اردوپر آن کاکوئی اصاب منہوا

ا نوکمی اور مبدّت پیند طبیعت تمی تقلیدسے ایجا دکو مالا ترجیسی عی فارسی کی روشوں سسے مديقدارد ديس ده کل کھلاس بوڙج کل جينيف ڪجيب و دامن کي رونق بن -غالب نے فارسی کواُر د دکس طحے بنا یا ایسی مثالیر نیوان میں بہت ہم گویا غالب یے یک درس کا ه کھول دی جیاں دل دا د کا ن اُر د و کو فارسی کی ایسی تعلیم لتی ہج ہوا آرو و سے کے طرہ امتیاز ہوجائے۔ فرماتے ہیں۔ ليما مون كمتب غير دل مين منوز ليكن مي كدرفت كيا اوربو د تقسا کس خیصورتی سے فارسی کی اُر دونیائی گئی ا درکمتی ٹوش اسلوبی سے دفت وبود کا ترجيد كما كيا سي شاك دل من أندوكا دروجوه فالب سي كمت مي سن الدوكا دروجوه فالب سي كمت مي سن الدوكا دروجود فاتعلیم درسِ بے خردی مول من ما رہ سے مرحجوں لام الف لکھا تھا دیوا رومب تنال ہ تا خاے مک کف بردن مد ل سيدول شارىبى مرغوب بىت كى كىيىندا يا كشاكش كوبها داعقده مشكل ليستدقيا بنين بدلى نومدى ماديداسان كراندا زبخ فططيدن سبل سيسندايا ہوائے سیرکل ائینے بے مہری قاتل جراحت تحفد الماس دمغان أغ بكريري مبادكها وأسدغم فوارمان وردمنداً يا ان چارشعرد ن سے اگر ما رالفاظ آیا ، کو، ہمآرا ، ہے علیحدہ کردیے مائیں اور أن سكة قائم مقام فارسي الفاظ بهر ما يُن تواشعار فارسي بي در نداً درو-یی فارسی الفاظ و ترکیب میں جن سے اکٹرلوگ گھبراتے میں پینین کھیے کہ عالب اُر دو ل آیذه ترقی کے لئے کیا سامان کیا جو کھی کیا وہ جا ن بخن ، وق سحن اور رشک سخن ہے -وربك كدرخية كيول كربو دشكب فارى كفنة غالب يكما ديره عسك أسع مشاكه يول

ر شکے خلوص

د شک کمتا ہے کہ اُس کا غیرسے افلام حصف عقل کہتی ہے کہ وہ بے مرکس کا آستنا

دہی آتش عنق کا بھر کما ہوا شعلہ جو نزمن ہوش و حواس کو دم بھر میں فاکست بنا دس سبنوں سے اندر رشک درقابت کی آگ سلگا تا دہتا ہے اس د دہری آگ میں جلنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ ترامجو ب ادر فیرسے افلاص حیصه جیف ۔ یہ دہ ردح فرسا خرہوتی ہے جس سے دنیا کے تبت سے درّے درّے درّے میں قیارت کی آگ لگ جاتی ہے ۔

کون ہے جو یوس سکے کدائس کا مجدب فیرسے خلوص رکھنا ہے اور کون ہے ۔ جوالیا سننے سے بعد لینے دل میں ڈر ہ، برا بر ہی تستی کا دجو دیا سکے -

صرفدسہے صنبطاً وہیں میرا وگر نہ ہیں طعمہ یوں ایک ہی فنس عباں گدا ذکا

سیکن مجوب کی عام بے ممری آراے دقت میں کام آجا تی ہے عقل در آبی سے اور سیفل کر بتلاتی سے کہ مجلا دہ بے مہرس کا آسٹنالیٹی وہ کسی کا بھی منیں فیرسے اُس کا افلاص کیا معنی ۔

اس مشعریں لطا دنت انگیز نکت یہ ہے کہ بجد ب بے مرسبے اوراُس کی عام بے مری کا عاشق کو اچھی طرح علم و لقین سے اور بہی علم ویقین اُس کی عقل دہم کا مها را ہے حالانکہ مجوب کا ہے ہمراد نا بجائے فود عاش کے سے ایک ایک الگراڑ وروے فرسا امر ہے لیکن اسوقت ہو نکر غیرسے اخلاص ہونے کا رشک ہے اور یہ رشک بھی جا بچا ہ ہے لمذا معشوق کی سلے النقائی و ہے ہمری اُسے دور کررہی ہے اوراس بات کی ضائت کررہی ہے کہ غیرسے اخلاص مکن ہی انیس ۔ فور کرے سے اس شعر میں فلسفہ اُ افلاق کا ایک عنقہ گرحا مع کلیے تھی ٹل رہا سہے محبت اورا فلاص کے صروری رست تہ برکائی دوشنی پڑرہی ہے علما کے فلاق سے محبت اورا فلاص کے صروری رست تہ برکائی دوشنی پڑرہی ہے علما کے فلاق سے محبت کولائم و ملزوم قرار دیا ہے اور واقعہ بھی او بنی ہے اکسرا ن دونوں میں چولی دامن کا سائق ہے ایک دوسرے کی اساس ہے عبت کا نیستی مور دونوں میں چولی دامن کا سائق ہے ایک دوسرے کی اساس ہے عبت کا نیستی فلوص اور وطوص کا نیستی تھی۔

بوسکتابه که نبا د شاه نستاری جاشی همیها که خو دغوض د نبایس اکثر و بشیتر دو تا سه ملیکن جلبیت سند دور محص نبا و رش بی نبا و رش بجاسی خود همیر سے سائے پا دائب جرم سے اور چونکه آس کاپر ده و زیا ده عرصه تک نبیس ده سکتا لهندا بروقت افعار بناد شایک لعنت تا بت بعوتی سبع ۔

فدا سے خوات خالب نے معلم اطلاق کی حیثیت سے غرل کے ایک معمولی سے شعر می خلوص دعمیت کے فلسفہ کو کس خوش اسلوبی سے بیان کمیا ہے جس میں تغرل کا رنگین دائمن ماعقر سے تھوٹ نے نہیں یا یا -

ا فلاتی تعلیم کی الی بہت سی شالیں دیوان کے اندر ہی جنیں ترائم افلاق کما جا سکتا ہے ۔ نکتہ بین کا ہمیں غالب سے قلم سے نکلے موسے ایک ایک نقطمہ مِن نزایۃ باسے معافی ومطالب دیکھ رہی ہیں غزلوں سی فلسفہ نکاری حست کی

| • | ا زی کے ساتھ تغزل کی مکینیت کو بورسے طور پر برقوا ر دکھنا آسان کا مہنیں ہے                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ارغالباس و شوارگذار میدان میں بڑی آزادی سے رواں دوال ہیں۔ ر                                                                    |
|   | فنون شعروا دب ہے وہ جوا ہر ما پر سے جو شاہرا ن سخن کے تلی حسّ میں ایکے                                                         |
|   | م لئر لم مردنیماں سے دبیداں مدتے ہیں غالب کے بمال کثرت کس کے                                                                   |
|   | ببي نؤل اوروسي شعرجوعا مزكلا مهوب سير بسي كيف كذرجا تستح جيرا ورخالي تهين                                                      |
|   | بکہ عالبیت محافظات باتے ہوئے گذرجا سے ہن دہ فدر حسماس کا ہوں ک                                                                 |
| ĺ | نکی د لوں کی گرائیوں میں مذب وکیٹ کی د نیا بھر دسیتے ہیں -                                                                     |
|   | اتى كىغىيت كى طرف إشارتًا وكنا يتّاكما جار باست -                                                                              |
|   | برنی اِس دَوربی مِسُوب مِحصِه بِا دِهُ اشَّا می                                                                                |
|   | بيرة ياده زمارة وحمال مين جارم جم بجلي                                                                                         |
|   | سمون كرسكما ب كرنمالب كي يُرمعانى اشعار دينا كي سخن كم الله على مام جم                                                         |
|   | نس يۆدۈماتے ہیں۔                                                                                                               |
|   | به کرمیری گهراند د زانتا را ت کمپیر کلک میری رقم آمو زعبارات قلیل                                                              |
|   | بی میری گرانده زانتا دات کنیر کلک میری رقم آمو ذعبارات قلیل<br>میرے ایمام به دو تی ہوتقدت توقیع میرے اجال سے کرتی ہو تراؤلف بل |
|   | · ·                                                                                                                            |
|   | فن كياكرينس سكة كدويان في المرك جركيام بين كلية ككودين كم معدلة                                                                |
|   |                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                |

# كلام رثنكت

گذرا آسدمترت بعین م یارس خاصد به مجه کورنتک سوال جواب ہے

کا صدا در دشک بزارول با رکا با مال شده صنون سب شاید به کسی شاعر کی دست بردست به با بدید به با بال شده صنون سب شاید به کسی شاعر کی دست بردست به با به و در در فریب قریب تمام شعرا سے تمام کیالیکن بقول خود و در برخی آزا کیال کی بی اور بی دنیایی سختور مبت اسیقے بی اور بی دنیایی سختور مبت اسیقے میں اور بی دنیایی سختور مبت اسیقے میں اور بی دنیا میں کہ نا لب کا بھا نداز بیان اور

فالب کے دیدان میں اکترا سے مصمون کے شعر می ملیں شکے جن پر دو ممر سف طبع آزمائی کی سہے لیکن طرز بیان بالکل جداگا نداورا نو کھا ہوگا کو ٹی مصور ن ایسا نہ ملیکا جو بندیش سے کھا ظرسے چڑا ب قداب نہ ہو گیا ہو ، مرد و مصابین کو زند ہ کہنا کو نئی مہل کام نیس لیکن فالب ساخدا کے عن ہو تو مرد سے سے مرد ہ صفون ہیں د دح بھو نک دے۔

شعرمند رحد مالایں ایک ترمی موئی اورتر یا وسین والی ردح موجود سہے بیغام بارکی مسرت سے دست کش ہونا قیامت کی مجبوری سہے اوراس مجبوری کوگوا راکرنا دنیا سے عشق ہیں قیامت بالائے قیامت ہے ، دوسرسے مصرعہ یں کما ماتا ہے کہ مجھے قاصد یہ رشک سے اس کے کہ وہ مجبوب سے ہمکام ہوتا ہے خیریہ تو کوئی نئی بات میں ہے بہتوں کواس طرح رشک بوا ہو گا۔ لیکن آنا ر تنک کسی کو مذہوا ہو گاکہ اس نے یا رست سلام دیما م سی بند کر دینے کی لهان بی موا در دل به بیان بهب جبرا ختیار کها مهوکه بینیام ما رنی روح پرورسرن ست اسینے کو آب محروم کردیا ہو -فدا انداز وكرنا چاست كه به رشك كس درج كاست حال بكه اس بلاكارشك قاھىدىسىيە مەردنا چاسىيىنى دەكونى رقىب نىيىن كېن كىل بىرسە كەمجىوب سے اور ائس سے سوال وجواب کی نوبت آئی سے بینی وہ مجوب سے و رمجوب سے ہمكام بوتا سے اور يكسى طرح كوارائيس اب سوااس سے اوركيا عاره كار مع كرسرت سانامه ديام ي بندكر دياجا سفاد ديام يارس جومسرت مال ہونی سے اُسے جبڑا قبڑا ترک عمر دیا جاسے ۔ تجست توكيكلا مهنيرليكين اسه نديم کمیومرامسال م اگرانا مسیر بر سنے ایک ذراسی بات کواس قدرطول دینا بدگرا فی عشق کی بهت بری سحرا فرینی ہے جسے کو نی حسّاس دل رکھتا ہو تہ محسوس کرسے اور شعر کی اہمیت کو محجے کیفیا ہا رشك كواس اسم طريقيه سے نظر كيا گيا ہے كہ نا مهاجمشت<sup>ا</sup> بدندال كهاسي كيا لك<u>يم</u>يّ ناطفة سر بگرسیال که است کیا کیئے یمی وہ جذبات مگاری سے حس نے نمالب کو د نیا سیسحن برقلم کی روا ن<sup>سے</sup>

غالب سفے ہا مال شدہ مصمون کو تا ٹرا ت عشق و حبت کی بیدی پر سے ماکر نظم کیا ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں ایک تازہ روح پیدا ہوگئی میں ان کی شاع ی کا راز سے کہ اپنے زورطبعیت سے ہرصمون اور برخیال کو ابندسے بلندکرے نطب كرسنكى كوسشن كرست بس اورخوب كامياب بموستي ساسى شعريس د كيدليا علية كه قاصديركس درج رشك كميا كياسيم اسقدرنا قابل بردات كربيغام ياركي مسرت برطادي بوكيا ادرينيام باركى مسرت أس يرقربان بهوتني نيس جها عاسكتاكه ر شک سے شعلے کتنے بلند ہوتے ہیں اور رقابت کی آگ کئی حرا رت رکھتی ہے ہیں رنتك ورقابت كي ميه عالمت اوكه محفن قا صدك سوال دجواب يرمسرت بيغام مإر قربال كرسن كابوش بيدا بوجاس توفير جستكس قرامت كى بوكى بيسترك سي كميتي محیت ہوگی آئتی رقابت اور اُ تناہی رننگ بھی قاصد سے دننگ کرنے می*ں حمیت* کے مذبات کو آسان تک پیٹیا دیا گیا ہے۔ نقش فرادى سيحس كى شوخى تخرير كا كاغذى سي بيرين مرسيب كرنصوركا غالب کے بیال قربیب قریب عیث مصاین ملتے ہیں وہ یو بنی فلک نیٹین ہیں ان کی طبیعیت کمیں بھی تنجی نہیں مجھی ہر رنگے۔ میں کمال یا لائے کمال دکھا کر دینائے منحن كوخراج تحتين دسينے پر عجبو ركر ديا ہے -

#### سودائے رشک

چھوڑا نہ دشک نے کہ مرے گھر کا نام اوں ہراک سے پو بھیا ہوں کہ جا دس کد حرکویں

فا زمجوب کا بنہ درکا رہے لیکن رشک کی بہ شدت ہے کہ کسی کے سامنے میں ہ کے طُوکا نام تمیں لینا چاہے ذکر منیس کرنا جا ہتے محو ب کے محر یک جانا مزودی

ہماب سوان سے اور کیا لوچھ سکتے ایس کمیں کد عرباؤں۔

دیوالوں کی طرح در بدر کی نٹو کریں گوا را ہیں لیکن پیرگوا رامنیں کہ ہادے گھر کا لیہ سے جو رہ جوز ہے دیا

بیترکسی سے بچھیں پوہیجھے یں ذکر مار و دسرے سے کا بوں مک بہنچا ہی۔ اس شعرس رشک کی عمیب دغریب دیوارنہ وارتصوبہ ہے کیوں مذہوں معیم

کہ ایک لیسے عاشق کی تصویر دفظوں اور ترفی میں کھینی گئی ہے جس کوافراط عنق کہ ایک لیسے عاشق کی تصویر دفظوں اور ترفی میں کھینی گئی ہے جس کوافراط عنق

نے از سرتا یا رشک مجسم نبا دیا ہے اور و واپنی اسی کیفیہ سے میں مبل ہو کر دیوانوں کی سی باتیں کر رہا ہے ۔

اب اس د لواسے کی با توں کا کیا ٹھکا نہ کو ن سننے اور کو ن جواب دسے اگر جھے اور جواب دے تو قبامت ہے ۔

ارت و من سام من المرة اختا كرمال ب

نوش ہوں کہ میری بات مجھنی محال ہے

خاستی اچی مرج دلوار مور این و و میول کرتیب رسے دیوانگی س جی

مندسے عل جائے وہ وعل جائے۔

آگهی دام مشدنیدن جس قدر چاسه بجیاسه ماین تاریخ بر میزیرا که «سرس

مر ما خفاً م ہے اسپینے عالم تفت مریر کا دیوانگی کی باتیں عجیب وغ یب ہوتی ہیں جبی کہ ہونا جا ہئیں دیوا نۂ رشک کا

عال دیکھنے کمنا جا ہے گئے گرکها جا تا ہے کچھ دیوا مذکی بات کوئی دیوا ند ہوجا نے تو سر

ستجحيع وزند-

بک رہ ہوں جنوں میں کیا کمیا کھے

کیسی غیرت کی بات ہے کہ ایک ایک سے پوچھا جا تا ہے کہ میں گدهمرکو جا ک کوئی کیا بنا ئے رشک کی اعارت نہیں کہ دومسرے سے سامنے مجوب کا نا مزمان

يرآنتُ اوردوسراهي دا زعشق سي آگاه بهد-

نه که کسی سیر که فعالب تنین زما نه میں

حرلین را زمجیت گر در و دیوار

کیوں کر بحبوب کا نام لیاجائے ا درکس طرح اُس کے گھر کا بیتہ یو چھا جائے مہا دا کوئی من کرا در سمجھ کرجواب دے تو دشک ہو گا کد اُس کے جوب سے گھر کا بیت،

دوسرسد کومعلوم ہے نیتھ یہ ہے کہ خان کر مجوب کی طلب اور چوش ر تنک سنے دیوا مذبنا دیا ہے اور غالب نے یہ کمال کیا کہ اس دیوا نہ کی تصویر کی بینی عب کی

تصويرها ني د مبزا دعبي نه کيينج سکتے -

ا کیے مہل سی بات اختیا کر لبنا ہی دیوائٹی کی علامت ہے متلاً کسی دیواسنے

كويير دُعن ساما تي سريكه با د شاه و دتت مين بي تقا معزول كرديا كيا ابول اكثر كويه جؤن إدعاتا سے كد دنيا كاسب سے بڑا علامديں ہى موں يوہيں ہرايك د بوا مذ وخبط الحواس مليحده عليجده ايني ديوانگي كاگويا ايك مومنوع ليسندا ور مقرر کرنیتا ہے۔ بقدر حسيرت دل ماسيئه ذو ت معاصي تعي بعرول يك منه دامن كراب مفت دريام ویوا نگی اور ویوا نوں سے عبرت ناک مالات کا مطالعہ کرے سے بعداس شعرکی قدر دفتیت بدرجها بڑھ ماتی ہے کمالات شاع ی بی ہیں کرمشا ہدا ت عالم كون أنك بين مين كياجائ اورسب موقع اس بين اتني شكفتكي ونا ذكي بید اُکی جائے کہ فا نی سے فانی چیز بھی غیر فانی نظر آئے۔ سنگے معجز است عن پر اگربيطا قت ادريه قدرت مزبوتو وه خو د فنا بهومايس -ولوا نار شک کو دیکھتے اور اس کی بات سینے کیسی ممل بات کہی جاتی ہے گر د یوانگی کیکٹنی صیحے مثمال میش ہوتی ہے بھلا کوئی صاحب علم ہی بغیرتفصیل کے یوں کہ سکتا ہے ‹‹ ماوٰں کد طرکومی ، سیج تریہ ہے کہ سے کہ سی کلای دا بحسین سیستی ہے دنتک عالب، دنتک سودا ہے جس کی ضمیر سے اندرایک الیسے مجوب کی ملاش كاجد مرسي مس ك كركابية كوئي بي بين بناسكا -بم دان بي جال سع بم كر بعي کے ہمساری حسیسر بنیں آتی

### رشكب طور

گرنی نفی ہمیہ برق تحب تی نه طور پر دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکیم کر

غالب اپنے شعریں اسی برق کے منعلق کتے ہیں کہ اسسے ہمپیرگرنا چا ہستے تعاجن لفظوں میں میہ حوصلہ طاہر کیا جارہ اسے اعین لفظوں کے ہرو وہیں دشک

سے أمت کے اسرادسے

غالب ابنی اسانی عظمت کو بها درگی عظمت سے زیادہ بلند و ارفع سیحیتے ہیں اور الا کے خیال کے مطابی طور کو جو شرف برق سے حاصل ہوا وہ انھیں حاصل ہونا جا ہے کا بی موقع ہے جہاں د تمک اپنی لودی معنومیت کوظا ہر کر دیتا ہے گو زبان سے نفط رشکہ کو استعمال بنیں کیاجا تا اس سے کہ شان بشرمیت نایاں گرنا ہے اگرا کی پیاڈ کے مقاب میں دشک کا نام لیاجائے و بشری عظمت پر جرف آتا ہے کس قدر نا ذک موقع ہے جس کو خالب سے فن سخن طرازی نے بڑی ہوستے اری سے سے کیا۔

بسرمال مقصديد ب كرمس ملوه كوطور برواشت اكرسكا مكرست اكرسك بوكيا أس

ستى ېمېرا درېادافرت س-

ساقی اُجے باد دعطا کرتا ہے یا شراب پلا تاہے اس کے طرف کا اندازہ کولیتا گو کہتے نئیں مگرا شاروں اور حوالوں سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہما را ظرف کو ہ طور کے فا سے زیادہ ہے اور ہمارا مرتبہ اس سے مرشبہ سے اعلیٰ ہے -

> ہیں آج کیوں دمیل کرکل تک ندمتی بسند گشتا خی فرمشعة ہاری جنا سے بیں

رکھتے ہوتم قدم مری انگوں کی کیو ٹ بنے رتبیں جمردا وسے کمتر نہیں ہول ہی کرستے ہوتے وقد مری انگوں کی کیو ٹ بنے کرستے ہو تجھ کو منع قد مبوس کس لئے کیا آسان کے بھی برا بر نہیں جو لی بی آج کیا ہوگیا کہ ہم ذلیل وحقیر ہو گئے انجی کل کی بات ہو کہ ہماری خاب ہماد کا میں فرشتوں کی گستا خی عجی کہا سند نہیں تھی ۔

تهادى داه ير ميرى أنكين تلى بوى بي تم ميرى أنكون به قدم كون بين كفيا

در نغ کرتے ہو مرد ما ہ سے رتبہ یں میر انہیں ہوں -کیوں اورکسو جہ سے منع کرستے ہو کہ میرے یا وُل کو بوسہ نہ وو کیا میں آسان کے برابر بني نيس بول آسان ممارس باكول جوسف اورس اس شرف سي محرد مربول غیرلین محفل میں ہوست جام کے ہم رہیں یوں تشد اب بنیام کے بیام اسری کی وه تعویری سی دات یا دہے جب عرش کی سیرکی گئی اورآساوں نے بار مار قدم بوسے سی یاد ول میں رشک بن کے لیی سے ۔ آسان قدم وسصطور حلوه سيمنور موسروما وكسب ضياكرين ادريم محروم ملوه ريس -د موسے ہیں ا در بر زور دعوے ہیں کہ و ہ برت جو طور سرگری اس کی تحتی سے ہم ستی ہیں وہ مشراب جلوہ جوطور کی ہوٹی یہ برسا ڈیگی اُس سے سانے ہماراخات نضوص ہے کیوں کہ ہاری خلفت اور ہاری طبینت میں وہ مشراب دوزازل سے ٹائل ہے۔ وہواغ قدیسے بخت رسا رکھتا ہے 💎 سرسے گذرے پر بھی بی بال ہائیج تسرم

ا براغ قدامے بخت رسا رکھتا ہے۔ سرسے گذرے پدھی ہی بال ہاقعی تمرا بقدر رقیح بنا تی ہے جگر آت نُہ ناز نے بے ہی کین مدم آپ بعا موج مشراب مقدر پرسے کدا دنیان مشراب جلوہ کا زیا دیستی ہے اس کے کہا تی جلوہ سے مُان کا ظرف کا پُرکھیٹ مطالبہ سیے ۔

۵ سُبْعَانَ الَّنِ مَيْ أَسُلِي لِمَسْكِ بعد الخ ماشار وسهاس عقيده كى طرف بن طورس جلوه تحري تفا- ویتے ہیں بادہ خارت قدح منواد دیکھ کر
ایسانہ ہونے سے بوزیاد ہ جستی ہیں آغیس اگر شکا بت نہیں تو رشک صرد دہا گا
اس شعرس نمالب نے غزل کی رنگینت کو با افر سے عانے نہیں دیا ر زنگ کی در برد ا شوخی سے بہت سینھالا ہے حق بیسہے کواد خان اسٹر دن المخلوقات کے از لی ابری حقوق اور اُن کی فضیلت دجلالت کو ظاہر کرنے کی بیٹر مین کوسٹش کی اور کا میا ا ہو ہے بہت صاف ظاہر کر دسے ہیں کر برق جود رید گری اُس کا وصلدالنان ہی

> نطاره کیا مرتیب ہواُس برقِحشن کا جوسنس ہار جلو ہ کومس کی نقاب ہو\_

رشکب دید

د کیفاقبمت که آپ اپنی په رشک آجائے ہی یں اُسے د کیوں عبلا کب مجدسے دکیوا جائے ہی رشک ہمیشہ دوسروں سے کیا جاتا ہے اپنے سے آپ رشک بالکل الوکھی اور انجمو تی بات ہے غالب نے ایک ایسے متاس دل کا بقد دیا ہے جو قیامت کا رشک کرنے دالا ہے اب اس سے زیادہ اور کیا رشک کیا جائے گا کہ اپنے آپ کو بھی نہ جھوڑرا۔

> ہات دھودل سے ہی گرہی گراندلیث میں ہے آبگیمند تُندی صلاب ہی گھلا جائے ہے

عنق کی بیب مثال نمارت گری ہے کہ عَموب کا دیدا ریفیب ہوا قوائس کی انتہا ئی عظمت کے سامنے اپنی حقیقت کا دا زکفن گیا اپنی ہستی نسبک ترنطست آنے لگی امذا اس کا میابی برکہ دیدار مجو باقعیب ہوارشک ہور ہا ہے۔

دل كونيا زحسرت ديدا ركرسيك ديكاتوم مي طاقت ديدار كلي نيس سيعشق عركت شير سكتي موادر نيا طاقت بقدر لذب آزار كلي نيس

المنا ترا اگرینیں آساں توسیس سے شار تا ہم میں مشر بھی مند

وشوار تويى سے كه دشوا رعى تمين

مشعرا فوق مي هفافسمت إورى تومبر كاستى بهاس لفظ كم اندرموقع اور

عل نے دلدوز کیفیتیں بھر دی ہیں مذیات قلبی نامرا دی سے مزوں میں ڈوب ماری ہن سمت کا سسے زیادہ کی خلم ہوگا کہ دیدار جیوب دمطلوب سے محروم نسکھ ا ور عرومیت بھی اس قیامت کی جو کامیا بی سے بندا ہو ۔ كي قسمت سے كرمبوب جلوه كرمبوا تواب أست ديكھا منيں جاسكا اسين يہ ام پ رشک ہور ما سہے۔ یہ رنسک جننا انتا نی ہے اتنا ہی تطبیف بھی ہے ہوسکتا ہے کدا نشان کانفس پاکیز مسی برط می کا میا بی بربجائے فخرو مبا یا ت سے دشک کرسے مجوب کا دیدار د نیائے عشق میں بڑی سے بڑی کا میا بی سہے فرو مہا یا ت کی اہمیت اس سے لئے ما کا فی ہے ایسی مالت میں کامیاب عاسق سے دور تنہیں کہ وہ اسپینے بہ آپ ٹنگ ارے مگر بدھی شمت کا شکو ذہبے کہ اچھی خاصی کا میا بی سنے نا کا می کا سپلو بیدا ہو مین امراه دل کی تستی کوکسیا کروں ما فاكد يمرس أرخ ست بكهد كامياب س سے تو بیں ہے کہ ایسے ہی تطیف ترین مضامین کی ایجا دوا ختراع سے سائے گا، کے دل و دماغ کی تشکیل مولی محق ہمیں تو میت شذکر ہ میں جذبات کے وہ انکات ملتے ہیں جودلوں کے الئے تیرونشستر ہیں۔ د ونیشترسی برول میں جب آتر جا دسے

ده میستر سمی مردل میں جب انرجا دے بگا د نا زکو بھر کبوں یذ اسٹ خا سیکھیے

## ر شکب تمتا

ہم د تنک کو اپنے می گوا را نیس کرتے مرتے ہیں دے ان کی تمنا نہیں کرتے

دنگ دیدسکے بعد رفتک تمنا اور بھی اہم ترہبے بہت گزشتہ کے بعد حاصرہ کو بڑسفے سے اندازہ ہو کا کہ اصاسات شعری نے کمال بالاٹ کمال کیا ہے عذبا ب عشق میں قیامت پر قیامت اور حشر پر حشر پر پاسپے بھی ہنگا مہ پر وری فالب کے زور طبیعیت کا ط"ہ ا مٹیا زسبے ۔

ہوسکتا ہے کہ مجبوب کے مشن دجال کی ہوسازی عاشق سے دل میں خو و اسس سے سئے رشک پیدا کر د سے اور ما مُراد عاشق اپنی کا میا بی کونا مرا دی و امر میت پر ترجی نہ د سے مجبوب سے دیدا دسے اپنی کا میا بی کونا مرا دی و لیکن مینا تو دل میں جبی ہوتی ہے ہی بٹیا وشق ہے جس پر تعمیر شق کا دار و مدار ہے اسی ما لت میں کہا جا سکتا ہے کہ دیدا رسے ممثل است زیادہ اہم ہے مگر عشق گزیں دل کی منش تبائی ہے کہ دیدا رسے ممثل اسے میں اسے ہے ہے ہی بڑھ سے اسی میں اسے ہے ہے مین ممثل سے بھی اسے ہے ہے مین ممثل سے بھی اُرے ہے مین ممثل سے بھی اُرے ہے میں میں اسے ہے ہے ہے ہی اُر دو ہے۔

کون کہ سکتا ہے کہ محبوب کی تمنّا عاشق کی زندگی نیں لیکین موت کے بمانے کو کیا کہا جائے کہ مرتے ہیں گرز تھک کی وجے سے عبوب کی تمنّا نئیں کرتے جاتا توعنق میں جارہی ہے لیکن معشوق کی تمنا نئیں کرتے اس لیے کہ اپنے یہ آ ب

رشك گوا را نهیں غدا جائے کس بلاکو رشک اورکس انتها کاعشق سیماس ر تنک کا اندازه تو شایدوسی نگاسکی جس کو مذبات عثق کی قایمت خیزوں ہ نداق ع*ال مو درنہ غالب کے تح*نیات کی مدوں کو کون بہنچ سکتا ہے۔ نس نے دکھانفنس اہل و خاآتش خیز مسمس نے یا یا اثر نا لا ولها کے حزیں نتشمعن مهم خمیازه عرمن صورت سخن حق مهمه بیانهٔ دُ د ن محسین سامع زمزمُدا بل جب ال مون لكين هٔ سرو برگ مستائش نه دانع نفریس استخس کی کون دا د دے سکتاہے کہ مجبوب کی تمثاسے رٹسک پیدا ہوتا ہو آرز وسے غیر کی کمیا حقیقت اپنی تمنّا پر رشک اورا بیا رشک عب سے آ موت عي بهي سيد -تمنّا ندکرسنے کا جونینحہ ہوسکتاسہے اُسسے بردا شت کرسنے سکے سلئے بینی مرسانے مے سئے آمادہ لیکن رشک کی جوٹ دل پرمنیں اُٹھا ٹی جائکتی اس لئے کہ اپنی ہی ذات سے پیداہے اپنی ہی آستین کا بلا ہوا سانب سے کون اس کے زم ہے دیج سکتا ہے۔ غم بنی کا آسدکس سے بوج مرگ ملاج مع بررنگ میانی بوسخر بون تک



ا آہے میرے قبل کو پر جوشِ رشک سے مرتا ہوں اس سے باتھ میں تلوار و کھد کر

و نیاے محبت کی آخری تمثاادر آخری مسّرت یہ ہے کہ عائق ا ہے مستُوق کی الوارسے قلّ ہو کر حیات عاوید عال کرنے قبل ہوئے کے سائے ہزاروں تمت ایس اور لاکھوں آرز دئیں کی جاتی ہیں -

عشرت بار و دل زخرتمت کف نا

لذّتِ رکیت می مجرّغ قن کک دان مونا را ه محبّت میں قربان موجانا بید د ۰ د انمی کامیا بی د انمی عیدست

جس کے لئے ہرسما عائق بے تاب ہوتا ہے۔

ہوں کو ہے نشاط کار کیا کب

نه به مرنا تو بطینه کامِزا نحسیا

اگرمعشوق انتا در جری حرابی کرے لوار کینے کے وسرعشات نزرانہ میں اگر شفقت ایدی کے ساتھ گرون پرخط کینچے تو کا ٹ کرم کی لذت اندوز کششش میں دوعا لم کے مزے میں اگر للزوگردن کا فیصلہ کر دے توعشق کی پوری کامیابی اور عاشق نثافی العشق ہو کردنیا ہے حمیت پر فتحیاب ہوجائے ہزار ہزاز سرت کا وقت ہے لاکھ لاکھ عید کی ساعت ہے معشوق تواد کیسنچے ہوے آرا ہے لیکن اسسے

رُمسرت دقت میں حب کہ تمام تمنا میں پوری ہوجائیں گی عبت سکے تمام ترسلے ملے دالے ہیں الدی کامرانی دیامیا بی مال ہوسے دالی ہے عشور کے القیں توارد کھے کر رتنگ کیا جا رہاہی اپنے قتل ہے آپ رشک ہو رہا ہے معشوق نے تن کرنے کا ارادہ کیا عاشق کے سلے اس کاارا دہ شا دی مرگب ہو رہا سیسے باتھ میں کاوا بقول حصرت غالب عيدنظاره سے مائتی كيين مسرت سے جورسے ليكن اسى عالم یں آسے رشک بیدا ہدا سے اور اتنا شدید جو بیام مرگ ہے۔ اس موقع برایک بات درااحاس کے قابل یہ سے کہ عاشق سے سائے کون سی

موت كابل ترجيج سيماً يا مجدب كى تلوارسى يا رشك كى تلوا رسى -

محبت اور ذ د ق شهاد ت کی انتهائیٔ لذّت خیزماین شاید میں کدمجوب کی تکوا ر سے رٹنگ کی تلوار زیادہ لذت بخش سے کیوں کراس سے بلند ترین شان محبوبت ا ورحبست کا ایمٹ من به تا سب ور شعشوت کی ملوا رسے قتل بوجان تو و شاسے عثق کا معمولی ساکامسیے۔

معشوق نے اِ تھیں بتوار د کھکرا وریہ مان کرکہ دہ میرسے ہی قتل کوآ را سے ر فیک کی موارسے قبل موم نا عدر بعث کی سب بڑی معرفیت سے۔ اخلاب خال کی ایک تصویر بدهی بوکه عبو یک یا ته مین محیکر تلوار سور تنگ کیا جارای سادگی براس سے مرحالے کی صرف آیس ہو برانس جلنا کہ عوض کاش میں ہو با دہجہ دکہ دست مجبوب کی تقوار کھلو سے عاشق سکے سائے بولیکن عاشق رٹنگ سے جال بلب سے کیوں کدجی توسادگی پر مرسف کو جا بتاہے اور دبان یعنے سے سلے خفر آ مادہ ہی يس سے د تنك كى بنيا دست -

### مدفون رشک

ا پی گلی میں مجد کو نہ کر دفن بعب رقل میرے پہ سے خلق کو کیوں برا گوسط

عجب کی در وی تین ہوجا سے سکے بعد عجر اگر کوئی آرز دبیدا ہوسکی ہے تو یہ کہ شہری تنہ کی قدر کوئی تا ہوا کی سے اور ہونا جا ہے مرسے سکے نعیب کا عمل اور ہونا جا ہے مرسے سکے نعیب کو عمر سے سکے نعیب کو عمر سے در بیدا کر دو گر زمین لل جائے تو اس سے بطر عاکم دو ہمری کوئی تعلقات ہی۔ دائم بڑا ہو ا ترسے در بر بنیں ہوں ہیں اور کا کہ ایسی ذرگی ہم کہ بھر نمیں ہوں ہیں اور عمر کی افد دعاستی کا دل زندہ ہوتا کی کہ ہے کہ آتے جائے جبوب کی تھو کرسے قبر سے افد دعاستی کا دل زندہ ہوتا کی سے اور وی دل جو بات بات میں اور میسے اور کوئی کے دور کس طرح بوسے جبکہ دہ رشک کہ اور کس طرح بوسے جبکہ دہ رشک کرتا ہو میاں بھی تنہیں چوک سکتا کیوں کرچ کے اور کس طرح بوسے جبکہ دہ رشک کوئی اور کس طرح بوسے جبکہ دہ رشک کرتا ہو میاں بھی تنہیں چوک سکتا کیوں کرچ کے اور کس طرح بوسے جبکہ دہ رشک کرتا ہو میاں بھی تنہیں چوک سکتا کیوں کرچ کے اور کس طرح بوسے جبکہ دہ رشک کرتا ہو میاں بھی تنہیں چوک سکتا کیوں کرچ کے اور کس طرح بوسے جبکہ دہ رشک کرتا ہو میاں بھی تنہیں چوک سکتا کیوں کرچ کے اور کس

ا مجمد ہو چکا ہے اور ر نشک اس کی دوسری زندگی ہے۔ کون سی الیسی این کا میا بی ہے جس پر ر نشک نئیں کیا گیا۔

دیدارمجوب پر د شک-اپنے پہ آپ د شک-اپنی تمنا بپر اشک-مجوب کے او گھست قتل ہوسنے پر د شک-فرض ایک جان ہزاد بلاا میک دل ہزار د شک-کیسے حکن سے کہ قتل ہو نے کے بعد محبوب کی گلی میں د فن ہوسنے سے خیال سے کوئی افر کھا سار شک نہیدا ہو یہ ایسی فرد گذاشت منیں سے جوکسی سیسے حاش کے ال

سے ہوستکے لہذا جوب کومنے کیا جا تا ہے کہ مجھ کوقتل سے بعدا بنی گلی مس دفن مذکرنا اس سے کہ میرسے مدفن کا نشان تیرسے گھر کا بہتر ہو جائیگا اور حب خلق خدا کو میرسے يه ست تر گوسط كا توقع د شك بارگا-كم غفن كالمشك ب كشيَّة عَنْق ك يدّست أس كم معشَّوق كا كُله مَّا وفار كميل وی دل اور دہی رشک آخریں دل توہے جو محبوب سے ظفر کا بیتہ جا ہتا ہے گرکہی ہے لوجها میں دیوا فرل کی طرح کتا ہے " ما دُل کدھر کومی ال یں دومتعامات ہیں جا ں نمانب کے خیالات کی شاخ درشاخ برقبال ہتی ہیں ایک ایک عوان کوکس راگ اور ترتی سے نظر کرتے ہس محبوب کے با خدست قتل ہوسنیں دشک کی انتہا ہو وکی محتی مگر خیال کٹ خیلا بیٹیقتا سہے بجو پ کی کلیں د فن ہو سنے میں بھی رشک بیدا ہو گیا اور کتنا قیامت خیزرشک ہے جذبات شق کی د نبایس ای*ب زلز* له اور تهکه سب ب عاشق کا دل کب گوارا کرسکتا ہے کہ و ہنلق سے سنے معشوق سے گھر کا بیترین جا ا در بھرانسی مالت ہیں کہ خود ہزاروں من مٹی کے پینچے دیا ہو امجور او ب کی قبید ہیں قیامت مک کے لئے گرفآ دجب اس کے بیتہ سے لوگوں کو خا زرجمو ب کا تداع ملیگا وأس يركيا كدر في اور دل كيا كهيكا -بوسهُ مُرسَعَ بِم حِوْرُسوا بِموسِبِ كِيونِ عَ قِي رَا ندنجي خاره أطلت ندكس مزار بهومنا

## بالكب رشكت

د شک م طری و در دا تربانگ حزیں نالدُ مُرغِ سحرتیع و دم سب ، م کو

کوئی عاشق ہجرال نصیب و در دیسے پر ہمجی گوا دا ہنیس کرسکتا کہ اس سے نالہ و فربایو سے مقابلہ میں کوئی دو سرائبی نالہ و فغال کرسے اس سے نالہ و فرباید کی تا نیر سے دو سرے سے نالہ و فغال کی تا تیر حائل پاتھیں ہواگر ایسا ہوگا تو بیسینا رشک بھی صرور ہوگا اسی سلئے تو کما جا تا سہے۔

دیکھ کرغیر کو ہو کیوں نہ کلیجد ٹھنڈا نالہ کرتا تھا ولے طالب تا ٹیر بھی تھا

کیسے اور کیو نکر قبول کیا جائے کہ خیر سکے نالے میں تا ٹیر ہو رشک کی تو یہاں تک دل یہ حکومت ہے کہ مزع سحر کا نالہ بھی لیسند مہیں -

شب فران الدو فرما و کرکے والوں کی ہمنوائی کون کرسکتاست ، بحز مُرغ سحر جس کی بانگ حزیں صبح سے شہانے وقوں میں حیذ بات تطبیعت کو نھو کریں دیتی ہی صبح کا وقت گداز قلب سے لئے قدرتی طور پر مخصوص سبے اس وقت اگر فرق ، برا بر بھی کسی آور زیں درو ہوگا تو قلوب سے لئے بے مبینی کا باعث ہوجا 'بیگا ہروہ صدا جس میں سوز وگداز کی تیزی ہوگی کا کنات دل سے سلئے تینج ہوجا سئے گی-ان قدرتی ا ترات سے الحت کی نالدکش سے دل میں ہم طرحی سے جدید کر رشک کا بیدا ہوناادہ بھی زیاوہ مکن ہے۔

مرغ سحرسے دشک کرنایا اس کے نالہ کو تینے دو دم کمنا بطا ہرا یک معمو بی سی بات یارنگ غزل کی شوخی ہے دلین ماحول و موقع کا لیا ظربتا کیگا کہ یڈھلری کیفیت سے اورائی دا د دات ہے۔

فالب نے اسپے شعری مرخ سحرکا نام سے کرسحرکی آن تا مکیفیتوں پراک اجالی روشنی ڈالی ہے جن سے دنیار و زوا قف ہوا کرتی سہے فالب جوں کرشاع ہیں اس سلے ان کیفیتوں کو اپنی زنگین نوا ئیوں میں آٹھال رسہے ہی ظلمت فروز دنا قابل انھا رحقیقتوں کا تعفوص اندا زسے سانھ انکٹا ف کررسہے ہیں۔

ممن تحاکه بجاسمه مرغ سحرسے مرغ چمن یا اسی درن وثقل کا دو سراکو ئی لفظ بها ل استعال کیاجا تا اور شعریں بنظ ہر کوئی فرا بی مذہو تی لیکن میرا پہنچال شاید نا قابل تر دید ہموکد شعرعا دستا ہو ما بآیا اُن ہمہ گیرکیفییڈل کو مذجع کرسکتا جوایک لفظ سحریں اس طرح ہوست ہیں بیسے کو زسے میں در با ۔

گنجسید: مِعنیٰ کا طلسماً س کو سحصیوُ جولفظ که غالب مرسد ا بنعادیس آئے

زیادہ بنائے اور سمجھانے کی صفر ورت نہیں بیٹونص جا نیاسہے کہ سمرے دقت کو دلاں سے گدا ذسے کتنا تعلق سے بھی وقت اوراسی وقت کا پیدا شدہ گدا زول ہے جسسے ساتھ دل کی دعائیں بارگاہ اجابت تک رواں دواں ہوتی ہیں عاشق سے نامے بھی اسی وقت ذیا وہ سے ذیا وہ موثر و تیز ہوئے ہیں اور لے اثرات بیل کے ایک ایک اس نالهُ دل نے دیئے اوراق لحت دل بب د یا د گارنا لداک دیو ان سیاع شیراز و تھا

بهی وقت سحرسها دراسی وقت کا اعجاز سهر کردخ کی آ دا زنجی است سوزوگداز کی جمعیت کے سائنہ نالڈ عائق سے ہمطری کا دعولی کرتی سہرا دراینی تا بنرات کی مدعی ہم

پھر کیسے مکن ہے کہ عاشق کے دل سے دشک کی فرما دیذ ہیدا ہو۔ نالۂ عاشق مجی دل کی دعااور نالدم غ سحر بھی د دنوں کسی مجوب کے فراق میں معرکر ہ

کا کہ عاص میں جی دل می دعا اور نا کہ رس طرح کا رہی اسلئے جاتنا بھی دشک ہو کم سے۔

بانگ حزیں کے درو وا ترکی ہم آ ہنگی اور فراق نصیبوں سے ولوں کی سے ال نمی گدازسحریں ڈوپ کراتنا سرتیزر زنرک پیدا کرتی ہیں کہ گؤ یا تینج دو دُم ہیں کن کر پفظوں

ی تشریح کی جائے اورکس کس محمد پر روشی ڈاسے سے کہ اگر فدا موقع دے تو غالب سے دیوان کی مشرح کرنے میں کئی زندگیاں صرف ہوجا میں ۔

یں خورکرتا ہوں کہ خالب سفرتینے ووؤم کا نام کیوں لیا کیا صرف قانیہ کی مجبوری نفی ایسا ہرگز مبیں ہے خالب ساقاد را مکل مرکسی قانیہ کو استعال کرسے سے سلنے

ی بیں ہر ریں سب میں میں میں میں میں واسماں مرد سے سے سے خواہ مخو رہنیں ہوئے۔ اگر خالب قاضیہ بیا بی گرشتے تو بدعا لم کمال ہوتا ۔ میں جمین میں کیا گیا گویا دہستا رکھیل گیا

میں بین میں کیا لیا لویا دہستاں ہی کیا ملبلیٹ نکرش ناسے غزل خواں ہوگیس

غالب جو ہرستناس اورسب پر گری سے مرعی تھے تینے دو و م کو خوب جانچے اور بھان سے استعال کیا اب آن کا وار بھلا اثر سے کیوں خالی جا سکے جو میدان سلمنے آئیگا وہ جینا ہوا جو حہم برٹے گی وہ سر ہو ہے رہیگی جہاں رجز کی صرورت ہوگی وہ

یں کُلُ افشانی کی جائے گی۔

آج بھے سانیں زمانے میں شاء نفرگوے توشش گفتار دزم کی داستان گر شیفئے سہے تلم میرا تینے جو ہردار بزم کا الستندام گریکیجے سے تلم میرا اُبرگو ہربار

ا استدام مرتیب مسلم میرا ابر و ا طلهب گریند دوسخن کی دا د

قرب كركرو مذمجه كويباد

اب فدااس تین ڈو دُم کا جو ہر دیکھا جائے ہیں نالب نے مناسب ترین محل پراستعال کیا ہے۔

الکھائن ہو مامغ سحری بانگ ٹزیں دونوں سے اٹرات میں وہ کا طاور وہ نزی ہوتی ہے کہ دل کھول سے الحیس تینے کیئے ، آلموار سکیئے ، خبر سکیئے لیکن تینے دورم کمنا آسی وقت مناسب ہوگا جب کہ دو ہرسے نالے اور دوہرسے اٹرات ہوں۔

-: کے اگا ہے کہ :-

ر ننک ہم طرحی و دروا تریا نگ حزیں

صا من طاہر ہور ہاہے کہ بانگ حزیں کی ہم طرح کوئی دوسری آ وا زھی ہے جسے فراید عاشق کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے اگر فرماید عاشق بانگ حزیں سکے

ساغة منیں ہے تو پھراتم طرحی کیا تعنی اور رشک کیسا۔

یسی بانگ تزیں اور بپی فرما و ہم طرح لینی ایک دوسری سے ل کر تینے دو دم کا

جو ہر او گئی ہیں اس ایجا د کا سہرا محصٰ رفتک کے سرسے۔

دوہرے نامے اوردوہری تا بروں کی تعبیرتین دو دم سے کی گئ یہ کوئی مول

تعرف نبيں يه وه تفرف ہے جس كا حق عام نبيں فاص ہے ۔ ایک ایک نفظ سے دفتر کا دفتر کول دینا ایک ایک تطره سے دریا کا دریا بها دینا ایک ایک ذرّه میں دنیا کی د نیاسمو دینا غالب کی شاع ی ۱۶ عیا زسرے تندا مررسب درنداس منعركو دوباره مذبر طار كنجيبة معنى كاطلسه أس كوسجفيو ولفظ كرغالب مراء التعارس آئ كيا فنك ہے كہ فالب كے بلتديا بيدا شعاريں الفاظ نبيں گنج إسے معانی موتے بهن ما لب الله أن سقط لفظول كا استعال أن كاحق عقابيي حق سب كونفسي موة سے دہ ال معنوں میں شاع وسخن دال کما جا تا ہے۔ اسي بإنگ دشك ميں و كيھا جا سكة اسب كر گنينة معنى كي حقيقت كس طرح سموتي بني يدر ترك بمطرى ودواتر بالكرس والدرغ سحر تيني دووم وبزبات انرات حقايق ومعانى كيارخزاني بيادموج الفي سبطوفا نطرب سع مرسؤ من گلَ موج تفق - موج صبا موج شراب

أسيريثكث

یا دب اس شفتگی کی دا دکس سے چاہئے ر تنگ آسائٹ بیر ہی زندا بنوں کی اب مجھے

آشفتگی یا دیوانگی کی اس سے زیادہ کیا ترقی ہوگی کہ ایک آشفہ سرکو زیرانیل کی نام ہناد آسائش پر دشک ہورہا ہے حال انکرآ شفتہ مزاج کھی نئیں جا ہتا کہ تیڈ بند کی زندگی فیر بنا ہورہا ہے حال انکرآ شفتہ مزاج کھی نئیں جا ہتا کہ تیڈ بند کی زندگی فیرس ہور گئی آزادی کا دوسرا نام ہے دیولنے کو قید کی پا بندی سے کیا مطلب ، کیا غوض اور وہ قیدیوں کی زندگی کو کیوں اچھا اور انقدرا بھا بھے کہ اُسے رشک ہولیک واقعہ یوں ہے کہ ہر شنے کی ترقی جب اپنی حدست آسے بڑھ جا تی ہے تو اُس کا عالم کچھ اور ہی ہوجا تا ہے آشفنتگی اور اس کی آزادی انتہا سے آٹھ فیرکی ہوجا کہ اور کی تھو کریں کہتک اور اس کی آزادی انتہا سے آٹھ وی بادیہ بیا تی و در بدری کی تام لذتوں کو خم اور کہاں تک ہا قدر کو تھا کہ ہوگئی ۔ کو دیا ۔ دیوت اطفال کے سائے سرو سنگ کا دھال کیب تک اور کہاں تک ہا تھا تھا کہ تھا کہ کہ تھا کہ ہوگئیں ۔

حدجاہئے سزایں عقوبت سے داسطے اُٹرکارگنا ہنگار اوں کا فرنتیں ہوں میں

جب در مدری کی انهائی لذمین خم موجکی میں اور اُ شفتگی کی ترقی دا و مستعلیٰ مور ہی ہے تواب زندان میں لذّت محسوس مور ہی ہے دیوانے کا ٹھکا مذیا در مدری

یا زندان حب در بدر کی تمام عو کرم ختم پوگیکس قواب زندان می آساکش معلوم نوری ہے اور زندا بنوں کی آسائٹ ہر رشک ہو رہا ہے آشفنتگی کی انقلاب انگیز ترقی ہے کہ صحواسے محال کرزنداں میں سے جانا جائی ہے ہیں کون اس آ شفستگی کی دا دوسے سلے دیوانگی اور قیدوبند کی لذتول می دوینا یا بند خدا بالے کس بلا کی ويوائكي سبيراوركس قيامت كايه رشك سبيرجوآ شفية حال كوزندا ن ين شجانا جابتا ہے غالب نے اس تغریب ذوق آشفت گی کی عجیب وغ میب مجنونا رہ کیفیب اُنظم کی سہے جس میں دشکس یو رَی شا ن سے کا دخراسیے بلکہ بوں کہنا چاہیئے کہ رشک بج جون کی شان بدل رہاہے محراسے ذندان میں سے ما ناجا ہتا ہے۔ نے تیر کما ل میں ہے مذصباد کمیں میں گوستے میں تفس سے مجھے آرام ببت سے مداحان پیرشک بھی کیا جیزے کہیں اورکسی حالت بیں بھی دو رہیں ہوتا دیوانو ادرا شفسة حالول كوهي منيس حيوارتا بلكه أشفسة مزاجوب كسلط خودهي أشفنة مزاج ېږ جا تا سهد نيا جها سسيعلي د او څېيب و ځريم په جزيات بيدا کړتا سه په رجگه ير ہے ہی وجہسے کہ حصرت فالب سنے اِ سسے متعد و وُسُلَف دُنگوں میں نظم کیا ہیں المينة كيون مذ دول كرتما شاكيس بيس ا بساكهاں سے لاكوں كەقتىساكىيں جيسے

### رشكب زُنّا ر

کیون شکت مرجا دُن جب و تن نا ذک آخوسش خم طعت مهٔ زنّا ریس آسے طرا بھیدہ دشک ہے جس میں تیجے در تیج لطا فیس ہیں ۔ بھر مکھ کی جائے ظالم تیری قامت کی درازی اگراس طستہ و تنج دخم شکلے

کهال کمال اودیس سے دشک کمیا گیا اسینے اور برنگائے سے تورشک تھا ہی زنا دبگی اس زوسے مذہ پاسچ سے کرعشق صن کوستہے علی فدہ رکھنا اور د کھینا جا ہما ہج صلقہ منم زنا دکی آغوش اور مجوب کائن نا زک دشک کی تواپ کو بی حسم ہی

النيس تظراتي-

ستبنم بگل لالد مذ فالی زا داست داغ دل ب در دنظر کاه حیاست

ذنّا دکی آغوش نے کھی شوخی کی مّن نا زُک کو لے لیا خداجا نے کوشت سے دل پر گذرے احماس کی نزاکت بھی کتنی لیلیفٹ ہوتی ہے صرف ایک لفظ آغوش ہے لیکن

مستی ٔ اُبرے محجین طرب ہے حسرت کداس اُغوش میں مکن ہے دو عالم کا نشار

غالب في النطبيت كاكتامورخ اوركراد مك وكعلا إسيحس باكيزه مذبة

کی تام رومیں منا رہی ہیں۔ تن نا زک اورغیر کی آغوش د شک در قابت اگر ساما بن مرگ مذہبیدا کرسے تو اور کیا کرے د شک بھی وہ د شک جبیبیوں طرح سے جان سایئے سے سائے ہر د قت آماد ہ ہو دیکھئے توسمی کدرگ ہائے جذبات کو جبیٹر نے سے سائے بیاں کو نشا نشتراہجا دکیا گیا

ہے۔ایک پتلا سا ڈوراجس نے معشوق کو خو داسی کی زہبی قیدمیں گرفیاً د کر دیا ہے۔اس بل سے کیوں نہ رفنک ہو۔

کر دیا کا فرا ان اصب م خیا بی نے مجھے

ایک دھاگے کوخیالات کی ملبندی سنے کہاں سے کہاں پٹنپا ویا پیمجی اس قابل ہوگیا کہ مرسنے دالار شک سے مرجا کے اُس کی آغوش اور عبلو 'ہ ناز د و موقع ہے کہ رشک اپنی پوری طاقت سے دلوں کی دنیا تبا ہ گرسکتا ہے کس کی بگاہیں دیکھ سکتی ہیں کہ مجبوب اور غیر کی آغوش میں صلقہ ذیّا رہی کی آغوش ہیں ۔

کمتنا ذیر دست ر نشک ہے محسوسا ت عشق کی ہے جہنی دیے ما بی کی انتہا ہیں۔
یہی وہ جذبات کی موشکا خیاں اور سخن طرازیاں ہیں جو غالب کو فداس سخن کہلاتی
ا در منوا تی ہیں جن صفون اور حس موضوع کو اُٹھا یا اُسے آسان تک مینیا یا۔ زنا دے
حلقہ کو آخوش نبانا اوراس آخوش میں مناسب ترین الفاظ کے ساگھ تن نا ذک کا ذکر
کرنا خیالات کی ایم سے اہم اور طبید سے باند تراوشیں ہیں ۔

کرنا خیالات کی ایم سے اہم اور طبید سے باند تراوشیں ہیں ۔

نسبه دُنفد د د عالم کی حقیقت معسلوم کے لیا جھ سے مری ہمت عالی نے سجھے بلائے رشک

رہا بل بیں بھی میں مبلکا کے آفتِ رشک بلائے جاں ہوا و اتیری اک جمال کے لئے

معشوق کی مم گیراد، تمام جمان سے لئے بلائے جان ہے عاشق سے سلنے دو ہری بلا ہی ایک تومشوق کی ادااور دوسری آفت رشک جا متاہے کدمجوب کی بلاے جان ادا صرف اُسی مک محدود رہے گریہ مکن نئیں ہذا دوسری آفت بھی اُس سے لئے لا زی ہے تام دینا سے اُس کو رشک کرنا بڑااس سلئے کہ معشوق کی ا داایک دو کے سلنے منیں ہے جان بعرسے لئے ہے کتنا وسیع رشک ہے متنی دسست عشوت کی ا دا ہیں ہے اُتنی ٹی اُتنی مے رشک میں بھی ہے بلائے عان اوااور آفت رشک میران خیال میں برابر آل رہی ہی۔ كنى بعورتى سے دشك كى بمدكيرى ظا مركى كئى بمعشوق كى عالمكيراد اسے ساتھ ساتھ مالمگيرشك هي جواب كركوئ تام دنياكا مائزه ك ذره دره او قطره تطره كاجمع وقرج دیکھ سنکے تواس شک کامی اندازہ کرے جواسی اداسے سا کھ بی کر محدد دہنیں موسکتی -آخراس خیال کی حدیمی بحاس شک کی انتها بھی ہی ماینیں گرکیسی مدا کیسی انتها یہ خالب می اُس لا تنابی تنیل سے مب کرشے ہیں جو ہر ذر آہ کو دینا اور ہر دینا کو خوش اسلوبی سے مینوسوا دبنا دیتی ہے۔ بلائے عان ادا ادرآ نت رشک سے شعری دنیا کیسی خوبصویت بنائی ہے۔ زبان کی لذت طرز ا دا کے چھارے مندش کی ندرت خیال کی ہمدگیری بلائے

ر شک میں کمیا بنیں ہے جو شا ہرسخن کی روح نہ ہو۔ تا شہ کہدلے محو ٹی آئیسڈ داری کچھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں رثنكب بلا

قسد ہویا بل ہو جو کچھ ہو کاش کہ تم مرے سائے ہو ۔۔ کاش کہ تم مرے سائے ہوئے ۔ طالب اپنے مطلوب سے کہ رہا ہے تم خواہ قمر ہو خواہ بل ہوجو کچھ بچی ہو کاش ایسا ہوتا کہ تم مخصوص میرے سائے ہوئے دو سرے سے لئے نہ ہوئے بسرت بڑی ہی رشک بچی اسی خیاں کا ہوسرت اس طح بر کہ محبوب محضوص طورسے اپنے سائے نہیں۔ رشک بچی اسی خیاں کا دو سرا بپلو ہے دینی دہ دو سروں کے سائے بھی ہی دشک بہلو زیادہ اہم ہو یا جسرت کا اس فیصلہ کیا ہو سکے جبکہ خالیے دو ہر سے خیال کا انو کھا عالم ہو بسیدے کی دوہری قوتیں ایک ساتھ سی آفرینیاں کر رہی ہوں یہ بھی تا درا مکلای کا اعجاز ہم کے کرائے تال سی دو ملر خیال ہو اس کے دوہر سے اس تا میں دہ قروبل ہیں اس مجر بیانی کو ہزار آفریں کہ قہو اس شعری خابل دشک ہوالفائے ہیں دہ قمرو بلا ہیں اس مجر بیانی کو ہزار آفریں کہ قہو

. ایک طرف تومعشوق کو قهروبلاکه کهاسے بهمدگیر بنا دیا در سری طرف عاشق کو انهتا در دیر کاشوق مند ثابت کیا-

ذرا ترغیب تق تو دیکھیے۔ خود داری تو دیکھیے''میرے سکے ہو'' فہر ہویا بلا ہو۔ اوژیس کا عالم عبی ملاحظہ ہو''کاش تم میرے سلے ہوئے رشک کی قیامت برعبی ایک نظر'اکاش تم صرف میرے سلے ہوئے گا ایک شعریں سکتے خیالات ادر سکتے حذیات نظم ہیں بہال میک کوزے میں کئی دریا ہوئے ذان ہیں کوئی ان دریا دُں میں شنا دری کرسے تو۔ وہ گرکے پُرا ب قال یہ ہائی آئیں کے جن پرنیا سے شن فخر کرسے گی۔

ترسے وا برط دن کلہ کو کیا دیکھیں ۔ ہما دیج طابع لعل دگہر کو دسکھیتے ہیں

#### انتهائے رشک

تیامت ہی کہ ہوسے مدعی کاہم سفر غالب دہ کا فرو خدا کو کی ندسونیا جائے ہی محص

کافرمعشوق مری کاہم سفر ہوا ہے جذبات عشق میں قیادت بریا ہے مری لینی رقید کے ساتھ عجوب کا ہونا انتہا درجہ کے دشک کا ہاعث ہے گراس سے بھی ڈیادہ دشکہ کا بیتہ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ کا فر مری کا ہم سفر ہوا ہے جسے عندا کو کھی سونیٹ میں دشک ہوگا مری کے سائے معشوق ہے یہ ایک قیامت ہے و دسری قیآمت، ہے کہ فدا کو سبر دنمیں کرسکتے ۔ اگر سپر دکرتے ہیں قورشک ہوتا ہے ۔

ايك نفظ كا فركى كُونا ل كُو كِيفِيتِن مِي رَشَكَ تُومِا مِواسِ اس كويوبي تُومِ

رسين ديجياً -

حُسن سِے بِرداخر مدار متاع جلوہ ہے آمینہ زا بوسے نکرا ختراع جلوہ ہے غالب نے اپنی انتہائی بلندخیالی سے رشک کا خاتمہ کر دیا ہم هی ہیں سلساقام ختر کرستے ہیں۔

ورق سام بوا ور مدح باقی سے سفیدہ چاہئے اس بحر بیکراں کے لیا

پرستارغآلب نقه علی

المساعلوي